سرپرست مولانا و حيدالدين خال

مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ جوجی میں آئے کرے اور جولفظ چاہے منے سے نکالے مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جائز مدود بیں زندگی گزارے اور ناجائز جیزوں سے جمیشہ کے لئے "روزہ" رکھ لے "روزہ اس میں زندگی کرارہ دار رکھ لے سے جو ہر سال مسلمانوں کو دیاجا تا ہے۔ زندگی کا ایک سبن ہے جو ہر سال مسلمانوں کو دیاجا تا ہے۔

شماره ۲۱ زرتغاون سالانه مهم دردید قیمت فی برجید خصوی تغاون سالانه ایک سوردید میم در در در در در میسی اگست ۱۹۵۸ بردن ممالک سے ۱۵ دارام بی دور و میسے

## 

شماره ۲۱ اگست، ۱۹۷۸

جمعية بلدنگ • قاسم جان استرث • دبل ٢

عن ابی قلاب قین ابن مسعود قال:
ستجددن اقو اماید عود کم ای کتاب
الله وقل نب ولا وداء طهورهم
عنقریب تم ایسے لوگ دیکھو گے جو تم کو کتاب الله
کی طرف بلائیں گے۔ حالاں کہ اکفوں نے کتاب
اللہ کوس پشت دال دیا ہوگا۔

یہاں مرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت خرید اری خست م ہوجی ہے۔ براہ کرم اینا ذر تعب کا بردیدمنی آرڈ در مینے کرمٹ کریے کا بردیدمنی آرڈ در مینے کرمٹ کریے کا موقع دیں ۔۔۔ مینجرالرسالہ موقع دیں ۔۔۔ مینجرالرسالہ

جسے الله الم جمل الدّ حدید

زیرنظر شاره میں صفحہ ۱۱ کے بعد آخری جو
مفعون شامل کیا گیا ہے ، وہ ایک بے حدام مفنون
ہے ۔ اس بنابراس کوعلی دہ اکسل لگا کرمسنقل کمفلٹ
کی صورت میں جھبوالبا گیا ہے ۔ اس کا نام ہے ، دین
کیا ہے یہ اس پفلٹ کی عام قیمت ایک دو پیری ہیں بیسے
کیا ہے یہ اس پفلٹ کی عام قیمت ایک دو پیری ہی بیسے
کیا ہے یہ اس پفلٹ کی عام قیمت ایک دو پیری ہی بیسے
رفی گئے ہے ۔ تام عموی اشاعت کے لئے جولوگ اس کو
زیا دہ تعدا دمیں مشکا کیں ، ان کو ادارہ کی طرف سے
زیا دہ تعدا دمیں مشکا کیں ، ان کو ادارہ کی طرف سے
خصوصی کمیش و یا جا ہے گا۔ صرورت ہے کہ اس س

بمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ ادارہ الرسالہ کی طرف سے تحریری اجازت نامہ دکھی کر الرسالہ کے نام پر قبیں وصول کر رہے ہیں۔ اسس سلسلہ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم نے کسی کو ابیس اجازت نامہ نہیں دیا ہے۔ اسی کوئی بھی تحریری فوضی اجازت نامہ نہیں دیا ہے۔ اسی کوئی بھی تحریری فوضی حصن وصنی ہے۔ قارئین کرام نوشے فرمائیں۔

م کوالرساله ماه جولائی کے ۱۹ کے شماروں کی متماروں کی متماروں کی متماروں کے باس پر شمارے موں ایس پر شمارے موں اور وہ الگ کرنا چاہیں۔ براہ کرم ا بینے شرائط سے مم کومطلع فرمائیں ۔

الرساله کے دفتر سے نونہ کا پرج مفت رصانہ کیا جا کہ ہے۔ آپ ا ہے کسی عزیریا دوست کواگر الرسالہ دُفیان چاہتے ہوں ہوان کا پنتر تکھ کر بھیجے دیں ۔ بیباں سے ان کو نمونہ کا برج بھیجے دیا جائے گا۔

#### روزه

این اس حقیقت کے اعتبارے،
دوزہ بہہے کہ آدمی علائق دنیاسے اپنے
آپ کو کاٹ ہے۔ اس قسم کی دوزہ داری
سے کیا فائدہ حاسل کرنا مقصودہے۔
ایک لفظ میں یہ کہ انسانی دجود کا مادی
بہلو کمزور مہوا ور اس کی روحانیت بڑھے
تاکہ عالم قدس سے اس کا اتصال ممکن
ہوسکے جسم کی مادی غذا کے مقابلیں
دوزہ کا مقصد روح کو معنوی غن ذا

انسان بیک دقت دوچیزول کا بحوعه ہے۔ ایک مادّہ ، دوسرے دوح ، جی کوموج دہ ذملے کے علمائے نفیات خرب کوموج دہ ذمان کے دور کا خرب سے تبییرکرتے ہیں۔ انسانی دجود کا مادّی حصد اس کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ کونکہ اس کے بغیروہ موجودہ دنیا ہیں لینے فرائفن ا دانہیں کرسکت ۔ گراسی کے ساتھ انتہائی ضروری ہے کہ اس کی دوح یا چاہیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کی دوح یا چاہیے نفسیاتی اصطلاح ہیں ذہن ، اپنی مجرو جشیت کونریا دہ سے زیادہ باتی رکھ سکے جشیت کونریا دہ سے زیادہ باتی رکھ سکے

ادرابنی غیرما دی جبتیت س زیاده سے

زياده ترفيكرك تاكرغيرمادى حقائق تك

اس کی بے آمیزرمانی ممکن ہو۔

#### م می اگرموت کے دوسری طون دیکھ لے -الا -الا -الا -الا -الا -الا -

ایک شخص نے دنیا بھر میں ٹو دکشی کے واقعات کا مطابعہ کیا ہے۔ اس سلسلہ میں اس نے ان بوگوں کے حالات کا بھی جائزہ ہیا ہے وجنوں نے ٹو دکشی کا اقدام کیا۔ مالات کا بھی جائزہ ہیا ہے وجنوں نے ٹو دکشی کا اقدام کیا۔ مگرکسی دھ بسے مرنے سے محفوظ رہ گئے رمصنف نے پایا ہے کہ اس قشم کے لوگ عام طور پر اپنی بعد کی زندگی کی میں نہایت کا میا ب رہے ہیں۔ اس کی وجہ فالباً یہ ہے کھوت کے جیانک روپ کے موت کے جیانک روپ کے موت کے جیانک روپ کو دیکھا تو زندگی ان کو بے ور فیمتی معلوم ہونے لگی ۔ اٹھوں نے نئی گئن اور نئے اعتما دیے ساتھ زندگی کو قبول کر دیا۔ نامی کا داری دیا رہ امیر میں تبدیل ہوگئی۔ ان کی ناامیدی دوبارہ امیر میں تبدیل ہوگئی۔ ان کی ناامیدی دوبارہ امیر میں تبدیل ہوگئی۔

"اس ساچے توجم پہلے ہی تھے" یہ احساس ان کے اندرزندگا اور کل کی نک امنگ بیدا کر دیتاہے ۔
"موت توکال بربادی ہے۔ جب کہ موت سے پہلے ہم اس پوزشن میں تھے کہ بربادی سے بطلے کی جدد جبد کرسکیں"

مرحون اس ابتدائی تجرب کا نیتجہ ہے جوجہم سے جان کی علیحدگی کے وقت آدمی برگز زناہے۔ اگرآ دمی اس سے اگر برد کے کے مقت آدمی برگز زناہے۔ اگرآ دمی اس سے جس دوسرے عالم میں داخل ہوتاہے ، وہاں اس بر میا کی کھور کر درے گا تواس کی زندگی میں اس سے جی زیادہ برا انقلاب آجاہے کے وہ اپنی زندگی میں اس سے جی زیادہ برا انقلاب آجاہے کے وہ اپنی زندگی کو تما م ترا خرت کی بہوکو ترجیح دینے گئے ۔ آخرت کا معالمہ آناسخت ہے مولوں مولی جب اس سے دوجار موگا تو ہم دہ جزامی کو بگی معلوم مولی جس کی خاطرات کی معلوم مولی جس کی خاطرات کی معلوم مولی جس کی خاطرات وہ اپنی آخرت کو نظرانداز کر دیتا ہے۔

## الرساله كرينام كويجيلان كي مب سامان صورت يهم كر

أب الرماله كي الجنسي قائم كريس

اعظم گراه ( یو پی ) میں ایک ڈگری کا بج ہے حس کا نام شبی میشل کا بج ہے ر ملک زارہ منظور احمد بہاں انگریزی زبان کے متعدیں لکچر رہے مدہ ۱۹۹۳ سے سم ۱۹۹۱ تک بیماں استاد رہے ۔ دہ کمیونٹ ہے دن کو وہ کا بیمیں انگریزی کی کلاس لیتے اورشام دن کو وہ کا بیمیں انگریزی کی کلاس لیتے اورشام کے وقت سے برکے چورا ہم برکھڑے ہوگر بارٹی کا اخب ارتبار میں بیجے ۔ مثرک پرماتھ میں اخبار وال کا بنڈل لئے ہوئے بیس یں بیجے ۔ مثرک پرماتھ میں اخبار وال کا بنڈل لئے ہوئے بیس یں بیجے ۔ مثرک پرماتھ میں اخبار وال کا بنڈل لئے ہوئے بیس یں بیجے ۔ مثرک پرماتھ میں اخبار دیں کا میاب ہوگی جس میں بیسوں کہتے کہ " وہ بارٹی کیوں نہ کامیاب ہوگی جس میں بیسوں میرے جیسا اک می اخبار ہیجے " تو سننے والوں پرعجیب تاثر ہوتا ۔

اب ایک اورمثال کیجے رچندماہ پہلے ایک سلم نوجوان مجھ سے ملے ۔ انھوں نے ایک امرال می اخبار نکالنا

شرد ما کیا تھا۔ اخبار کی بہل اشاعت پیش کرتے ہوئے اکفول نے کہا: "میری جوتوں کی دکان ہے اور دائند کے فضل سے کامیاب بی ۔ گرمجوکو بیندنہیں آباکہ یں زندگی مجر جہن میوک بنار ہوں۔ آ دمی کے لئے یہی ضروں یہے کہ دہ سوسائی ہیں معزز مقام حاسل کرے یہ

موجودہ زمانہ پی مسلم قوم کے المیدی ، کم از کم
ایک بڑی وجہ دہی ہے جو ندکورہ وا فعہ بین نظرائی ہے۔
ہمارا ہرادی " لیڈر" کی سطح پر قوم کی فدمت کرناچا ہتا
ہے۔" ہاکر " کی سطح پر قوم کی فدمت کرنے سے کسی کو
دل جبی نہیں ۔ ندگورہ مسلم فوجوان نے مما دگی ہیں اپنے
دل کی بات کہردی ۔ مگر ہی سارے لوگوں کا حال ہے ۔
وہ لیڈر اور ایڈ بطیر، مقرر اور مصنف بن کرقوم کی فدمت
کرنے کے لئے تو بہت ہے قرار رہتے ہیں۔ مگر کی سطح پر
فدمت قوم کا ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں ۔ اگرچہ ان جی
ایسے لوگ بہت کم ملیں مے جو ندگورہ فوجوان کی طرح صاحہ
ایسے لوگ بہت کم ملیں مے جو ندگورہ فوجوان کی طرح صاحہ
لفظوں میں اس کا افرار بھی کر لیں ۔
لفظوں میں اس کا افرار بھی کر لیں ۔

الرسالہ جس تعمیری اور اصلامی مفصد کے تخت نکالاگیا ہے ، اس کے لئے صرودی ہے کہ اس کی اشاعت

## سفرابت راسے شروع ہوتا ہے نہ کہ درمیان سے

سفرکا فازجه بی بوگادی سے بوگاجهاں آدی قی الواقع کھڑا ہماہ ۔۔۔ ایک شخص دہلی میں ہے اور بیسی بہنچا چا بتا ہے، ایسے شخص کے لئے یمکن نہیں کہ وہ دا در سے اپنا سفر شرد ناکرے ۔ اس کو ہزل دہل سے مین ہوگا۔ دا در سے سفر شرد ناکرے کا مطلب دہل سے مین ہوگا۔ دا در سے سفر شرد ناکرے کا مطلب

start again from scratch . . . ??

م كوابندان نقط سے اپناسفر تردع كرنك م كونى منحش الى منزل سے اپنے سفر كا أغاز نہيں كرسكا ،

زياده معالي مائ مائ واسمىلدى م مسلم بمائيول. مر مذكوره كيونث جيسے تعادن كى اميد تومنین کرمکے۔ تاہم اس سے کم تر درجہ کے ایک تعادن کی ہم ان سے ایل کررہے ہیں۔ وہ یہ کہ برخص جوہمے بمدردى يا اتفاق ركمتاب، وه اين مقام بررساله كى الحينبى قائم كرے۔

تجربه يهه به كربيك وقت سال يوكا چنده دين الوكول كومسكل موتاب محريرجيما من موتوايك يرجى كا قیمت دے کر وہ باسانی اسے لے لیتے ہیں۔ اس صورت مالى الرسال ك تعميرى ادراصلاى أواز كويسلان كى بېترىن صورت يەسىكە بىر بىرھىگەاس كى الىبنى قائم كى

جائے۔ یہ کم سے کم تعاون ہے جوالرسالہ کے ہمساند الرماله كم خيالات كوهام كرنے كے ان بيس ف مسكتے ہيں ر اليبنى لينے والے كے لئے اس كام ميكى نقصان كاسوال نبي ب ركيول كمنزالط الحبنى كمطابن غرفرد خت شده برج وابس لے لئے جاتے ہیں۔ بہتری على صورت يرب كركم نغداد سے اليسى شروع كى جائے ابتداءً يا يع يا دس برج منكاك جائب اور بيرجالات كے مطابق بڑھا یا جاتا رہے۔ نعاون كى بصورت بلى بھی ہے اور بے خطر بھی ۔ اگر ہمارے ہمدرداس برعمل كري توجيدسال مي اس كعظيم نتائج نكل سكت بي ـ (وحيدالدين)

امتادیں۔اکفوں نے برطانیہ کی ساعش دسیرے کونسل بی زندكى ببت دورخلاس ببدابوني اور بجروبال سے زیبن برآنی

يجيد سوبرس سے شاروینی ارتقائی نظریہ پڑھے نکے لوگوں کے دہوں پر حکومت کر تاب ہے۔ اس نظریہ کے مطابق زمین پرطبیق حالات کے علی ا ور در دعل سے زندگی يبدا بولى إدرزين عالات من ارتقاكم واصل طے كرتى دى - محرموج ده زبان مين بونئ تحقيقات سليخ اللهي ، اس نے اس نظریہ کی اعتباریت ختم کردی ہے۔

اس كى ايك تازه مثال وه تحقيق بے يو يردنسير چندر دکرماستھی دسری لنکا) اورمرفریدمول د برطانیہ )نے مشتركه طوريمية بين كى ہے - ان وونوں كاكمناہے كہ ان كى دييا جباتیات اورفلکیات کےبارہ میں بہت سے مزعوات کو بل دے گی۔ دونوں سائنس داں کار ڈف یونورسی میں

درخوامت دى تى كدان كو ٠٠٠ كاين د كاعطيد با على ، تاكدوه اس ميدان يس اين تحقيق كوچارى ركاسكيس - كونسل فياس ورنواست كور وكر ديا- كيون كرد ان كانظريد داروي اصول كويدني كرريات -"

دونون سائن دانون کاکمتاہے کہ زندگ میت دور خلایں کسی د مدارستارہ پرسدا ہوئی اور اس کے بعرکسی وقت زمین برآئ - انفول ف ایناس نظرید کے تی معالا شائع كئے بیں جن بن كما كيا ہے كما بندائى زماند ميں مسانظام يل جود مدادمتار سنتے ، انفول نے عظیم تندي مركز ك حيثيت سے كام كيا۔ يہاں بيجيدہ قسم كے مايكيول بان سے ملے ران کوگری متی می راس طرح ابتدائی زندگی دجود آنى- بيركسى دقت دىدارستار كازين سے كراؤ بوااهاى ك بعد زند كى زين يربيني \_\_\_\_ ما تنس مذمب ك تعلیق نظریہ سے کننی قرب آتی جا ری ہے

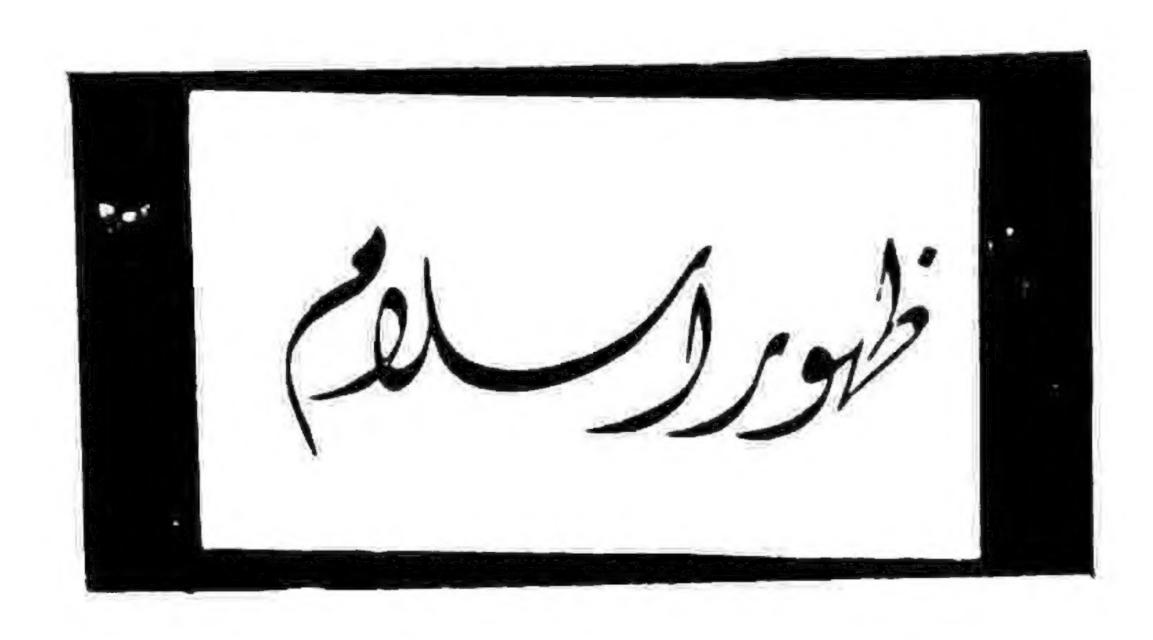

از مولانا وحسيدالدين خال

باره رویے

فيمت

ایک تعلیم یافتہ شخص نے دو ظہورا سلام "کوپڑ سے کے بعد کہا:
"مجھ معلوم نہ تھاکہ اسلام کے اوپرایسی کتاب بھی تھی جاسکتی ہے۔
میں صرف ہی کہ سکتا ہوں کہ ایسی عجیب وغریب کتاب میں سنے
ایج تک نہیں پڑھی تھی ۔"
ایج تک نہیں پڑھی تھی ۔"

اسلام کو عصری اسلوب بیں سمجھنے کے لئے "ظہور اسلام" اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے

مکتبرالرساله جمعینة بلانگ قاسم جان اسطریط دبل ۹ جمعینة بلانگ قاسم جان اسطریط دبل ۹

#### In 20 years Muslims have become far more numerous than Protestants

#### Islam is France's second religion

From Charles Hargrove Paris, May 2

the surprising that in the past 20 years Islam has become the second most important religion in France after Roman Catholicism. It is far ahead of Protestantism and mosques served by permanent imams now stand in 17 provincial centres.

Roman Catholic churches are often three-quarters empty. But Felday prayers in the Paris Masque attract between 5.500 and 6,000 people who saill out into adjoining halls and countyards to listen to the prayers over loudspeakers.

Sarhir, which marks the end of Ramadan, the congregation swells to nearly 11,000, and all round the mosque people kneel in the streets.

It is estimated that there are 14 million practising Catholics in France as distinct from people bantized as Catholics, who are far more numerous. The Muslims come next with about two million, then protest-

ants with 1.250,000; Jows, who stitute of the Paris Mosque, number 900,000, and Buddhists, said: "I realized that I could about 80,000.

not afford to stress religious

Before 1939 the Muslim population of France was so small that there were no official statistics of their number.

But after the Second World War the Muslim population changed. Many families settled here, particularly from the former colonies in North Africa. Sometimes they had to live in appalling conditions.

The wave of immigration increused sharply after 1954 and lasted until 1970. In addition to the families from North Africa, large numbers arrived in France from black Africa,

Now the Mustin community consists of mainly working people, and about 250,000 of them live in the Paris region. In Marseilles there are about 750,000, and in Lyons about 300,000. Some are professors, others cannot read or write. The only think they have in common is their faith in Islam.

community, Si Hamza Boubs- Rama keur, rector of the Muslim In- line".

stitute of the Paris Mosque, said: "I realized that I could not afford to stress religious differences, but must give common spiritual nourishment to all, free from any sectarian spirit".

He was also confronted with many material problems: housing, jobs, education, and integration into the French community. The women, on whom the family structure is based, at first found themselves in a "linguistic prison", unable to communicate.

On a wall of his study is a portrait of the Shah of Iran.
"The Stable Concrument was the only one that helped me materially", he said. "He gave me carpets for the mosque and money".

About three-fifths of France's Muslims practice their religion. "The social pressure to worship is not as strong as in a Muslim country and the conditions are not favourable". Si Hazan Bouhakeur said. "But many Muslim workers observe Ramadan even on the assembly

زان

دوسرا

مزہر

٠٢.

جکا ہے

کرتے ہوئے نظراتے ہیں۔

اندازہ ہے کہ فرانس ہیں ساملین عامل کیتھولک ہیں المین عامل کیتھولک ہیں المین عامل کیتھولک ہیں المین عامل کیتھولک ہے کہ ان کی تعداد زیا دہ ہے۔
مسلمان دوسرے نمبر پر ہیں جن کی تعداد تقریباً دولین ہے۔
اس کے بعد سروٹسٹنٹ ہیں جن کی تعداد تقریباً دولین ہے۔
اس کے بعد سروٹسٹنٹ ہیں جن کی تعداد دولا کہ ہے۔ اور بدھسٹ کی تعداد ہے۔ میہ دیوں کی تعداد نولا کھ ہے اور بدھسٹ کی تعداد ہے۔ میہ دیوں کی تعداد نولا کھ ہے اور بدھسٹ کی تعداد ہے۔ میہ دیوں کی تعداد نولا کھ ہے۔ اور بدھسٹ کی تعداد ہے۔ میہ دیوں کی تعداد نولا کھ ہے۔ اور بدھسٹ کی تعداد ہے۔

۱۹۳۹ مے بیالمسلم آبادی فرانس بین آئی کمقی کہ ان کے بارے بین کوئی سرکاری اعدا در شمار موجود نہ تھے۔
گرد در سری عالمی جنگ کے بعثر سلم آبادی ٹرھنا شروع میں موئی ۔ بہوئی اور ہوئے ۔ بہوئی ۔ بہوئی اور ہوئے ۔ بہوئی ۔ بہوئی اور ہوئے ۔ بہوئی اور ہوئی اور ہوئے ۔ بہوئی اور ہوئی اور ہوئی ۔ بہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی ۔ بہوئی اور ہوئی اور ہوئی ۔ بہوئی اور ہوئی اور ہوئی ۔ بہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی اور ہوئی ۔ بہوئی اور ہوئی اور ہوئی ۔ بہوئی اور ہوئی اور ہوئی ۔ بہوئی میں رہنا پڑتی اتھا ۔ اور فات ان کو نوف دہر اس کی حالت میں رہنا پڑتی تھا ۔

یدا چینجے کی بات ہے کہ بچھنے ۱۰ برسول پی اسلام فرانس کا دوسراسب سے نیا دہ اہم از بہب بن گیا ہے۔ وہ صرف دوس کے برد وسرے نر برہے پر دستین کے بعد دوس کے بروسے پر دستین کے مور بائی مسیحیت سے وہ بہت آگے ہے۔ فرانس کے ۱۱ صوبائی مرکزوں بی سنقل امامول کے سانفر مساجد قائم ہیں۔ مرکزوں بی سنقل امامول کے سانفر مساجد قائم ہیں۔ مرکزوں بی کم بیت کہ جربی اکثر تین چی تھا کی خالی رہتے ہیں مگر بیری کی مبحد میں جمعہ کی نماز ول بیں باننے برار سے چھ برات کی جربے ہوجاتے ہیں۔ وہ آئی اور ملحقہ کروں میں سکیر بر سے جسے بی تاکی نماز اور خطبہ کولا کو ڈوا سیسیکر بر سی سی سکیر بر

عیدالفکوکاتیوبارجودمفنان کے ختم برجوتا ہے ۔ اس میں نمازیوں کا اجتماع کیارہ بزارتک بینی جانا ہے ۔ مسجد کے چاروں طرف مٹرکوں برلوگ جھکے ہوئے عبادت

#### جس نے املامی ملکول کو اپنی نوابادی بنانا چاہا تھا، وہ اسب خود

اسلام کی نوآبادی مورہا ہے۔

۲۹۵۹ کی بدوباجرین کا سیلاب بہت یزی سے طرحا۔ یہ سلسلہ ۱۹۵۰ کی جاری رہا۔ شالی افریقیہ سے آنے دالے مسلم فا بدانوں کے علاوہ سلمانوں کی بہت بڑی اب تعداد سیاہ افرائی ہوئی۔ اب تعداد سیاہ افرائی ہوئی۔ اب فرانس کے مسلمان زیادہ ترمز دور طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرانس کے مسلمان بیں اور لیونس ہیں۔ مارسیلز بیں سے تقریباً بیں سے کچھ بروفیسریں ۔ دوسرے وہ بیں جو لکھ بڑھ تہیں سے کچھ بروفیسریں ۔ دوسرے وہ بیں جو لکھ بڑھ تہیں سے کچھ بروفیسریں ۔ دوسرے وہ بیں جو لکھ بڑھ تہیں سے کچھ بروفیسریں ۔ دوسرے وہ بیں جو لکھ بڑھ تہیں سکے جہ بروفیسریں ۔ دوسرے وہ بیں جو لکھ بڑھ تہیں سکے جہ بروفیسریں ۔ دوسرے وہ بیں جو لکھ بڑھ تہیں سکے دواصر چیز جو ان میں شترک

مزہ الو کر بہرس کی مسید کے مسلم انسٹی ٹیوٹ کے رکیے جب مسلمانوں کے اس مختلف النورا طبقہ کے باانے میں فیسلم انسٹی ٹیوٹ کے میں فیسلم کرنے ہوئے اکفول نے کہا: در بیں نے محسوس کیا کہ بیں ان لوگوں کے مزہمی اختلافات کوختم نہیں کرسکتا ۔ اس کے بجائے مجھے جا ہے کہ مسب کوشترک دوحانی خوراک دینے کی کوشترک دورائی مزادی میں ایک کے فرقہ واردانہ مزادی سے آزاد ہو۔

ان كے سامنے بہت سے مادّى مسأل كھى ہيں ۔ اربائش، روزگار، تعليم اور فرانس كے معاشرہ سے موافقت عور تيں جن كے اوپر ضائدانی ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، وہ ابتداءً اپنے كواكہ قسم كى سانی قيدس باتى ہيں۔ وہ خارجی دنيا سے ربط قائم نہيں كريا ہيں ۔

حسن ابو کرکے کرہ کی دیوار پر شاہ ایمان کی ایک تصویر ہے۔ « شاہ کی حکومت میں حکومت تنی جس نے مادی طور پر میری مدد کی '' اکفول نے کہا " اکفول نے محدکومسجد کے لئے فالین اور جبید دیا ''

فرانس کے سابانوں کی سے تعداد ندیمی فرانسن اداکرتی ہے۔ "عبادت کے لئے ساجی دیا کہ بہاں اثن زیادہ نہیں جتنا ایک مسلم ملک میں ہوتا ہے اور حالات زیادہ موافق نہیں ہیں " حسن دیو کرنے کہا" مگر میہت سے سلم مزد ور درمضان کے دوز سے دکھتے ہیں حتی کہ یود سے میلنے تک کے ۔"

بمال درق كرسيركت ته مدعال مي جااست

"سرا ایک بات کون برانہ مانے گا "کالجے کے طالب علم نے کہا " بی آج کل فرآن مجید کا ترجمہ پر ھودہا ہو۔ جہاں سے بی کھول کرٹر ہفتا ہوں ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دی سورہ بڑھ درہا ہوں ۔ قرآن میں ہر گیگہ آخرت اورجنت کروی سورہ بڑھ درہا ہوں ۔ قرآن میں ہر گیگہ آخرت اورجنت اورجنت اورجنت کے دی بانیں ہیں۔"

ایک سادہ ذہن کے طالب علم کوج بات قرآب میں اتن نیادہ نظرا نی دہ بڑے بڑے الب علم کو اس میں دکھائی ہنیں دیتی ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ سیاست الہی کا جھنڈ الٹھا دُادر نمام قوموں سے لوگر اسلام کی حکومت قائم کرو۔ حالاں کہ سارے قرآن بیں کہیں جی اس قسم کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یو بات قرآن بیں بھی ہوئی نہیں ہاں درق کوسی گئے سب سے اہم بات ین گئے ہے : ہماں درق کوسی گئے تند مدعا ایں جااست

#### زندگی کا راز

#### اید مناسی

نەكە

#### مفابلهآراني ميس

کہا جا آہے کہ جایا نی زبان میں بہت سے ایسے الفاظ بیں جو گام " کے مفہرم کو بتاتے ہیں۔ گرابھی عال کس حایا نی زبان میں ایساکوئی لفظ نہ تھا جو او فرعت " کے مفہرم کوا داکرتیا ہو۔ غالباً یہ واحدعا ال ہے جس نے جایا نی قوم کو دنیا میں صب سے زیادہ محنی قوم بنا دیا ہے۔ دوری عالمی جنگ میں جایا ان کی اقتصا دیا ہے بائک بریاد ہوگئ محت نے معجرہ دکھایا۔ جنگ کے صرف محتی رکھایا۔ جنگ کے صرف محتی رکھایا۔ جنگ کے صرف حامال بعد جایا ان نے اقتصا دی حیثیت سے دنیا کے جند انتہائی ترتی یا فتہ ملکوں کی فہرست میں جگھ میں کرلی۔ حد رانتہائی ترتی یا فتہ ملکوں کی فہرست میں جگھ میں کرلی۔ مسلمانوں کا معالم ایک اور مہیلوسے ولے جیب مسلمانوں کا معالم ایک اور مہیلوسے دلے جیب

#### Japanese did not have 'leisure'

There are plenty of words in the Japanese language meaning "work" but till recently it had no word for "leisure". This may be the one single factor to explain how Japan has emerged as a major economic power within the past two decades, says a report in The Times, London.

کیلے دوسوبرس ہے ہندستان مسلانوں پراجیلی اور کرا کی سیاست آئی نیا دہ جھائی رہی ہے کہ ادو و زبان میں اس مغہوم کوا داکرنے کے لئے کوئ لفظ ہی نہ بات میں کا حریق کے لئے کوئ لفظ ہی نہ بات میں کا حریق کی ان کا میں معہوم کوا داکرنے کے لئے ہارے میاں " باز ماندستیز، کے مغہوم کوا داکرنے کے لئے ہارے میاں درجوں الفاظ ہیں۔ بگر حسیرت انگیز بات ہے کہ درجوں الفاظ ہیں۔ بگر حسیرت انگیز بات ہے کہ ہمان مارے میاں کوئی ایک لفظ جی نہیں۔ نیتجہ یہ ہے کہ ممان ہمارے میاں کوئی ایک لفظ جی نہیں۔ نیتجہ یہ ہے کہ ممان آج سُرب سے زیادہ لوط نے جبگڑ نے دالی قوم بن گئے ہیں۔ مالات سے ہم آ منگی کرتے ہوئے اپنا راست نکالت اسے ہم آ منگی کرتے ہوئے اپنا راست نکالت کے بیار اس کوئی آئی کرتے ہوئے اپنا راست نکالت کے بیار اس کوئی آئی کرتے ہوئے اپنا راست نکالت کی جی ہوئے اپنا راست نکالت کی بیار میں ہوتا ہے گو ہا انگیں جبرای نہیں کرزندگی کا میں اس میں خرکہ تھا بلد آ رائی ہیں۔ دراز ایڈ جسٹمنٹ بیں ہے نرکہ تھا بلد آ رائی ہیں۔ دراز ایڈ جسٹمنٹ بیں ہے نرکہ تھا بلد آ رائی ہیں۔

The Times of India, 9.11.1975

• الرباله ، كوي شوق سيرهمتا بول مربرج یں گوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے چوطرد نتبیر کی وجہسے میرے دون برکھ بارہوتیہے اوراس بر کی کی جبگہ کھٹک بیدا ہوتی ہے، مثلاً می کے برجیس مردری آب کا ملفوظ "بمار سے تمام قائدین "کا انداز قائدین کواپی کوتا، برمنوح نهيل كرسكتا البنة آب كى دومرى باتوں كى طسرن اسے کئی ناقابی توجر صرور بنا دے گا، نعرے ، پوسسٹر، صلے، کانفرنس، خطابت ان بی کتی چزی جس کوآب في شيح ممنوعد بناركها ب ا درصحانت كوهي شامل كريسية. تو بھریہ کہوں گاکہ آپ صحافت کے ذریعہ نعرہ لگائیں ، والمر نكالين طبيعادر كانفرسول كى رد داد كهيس توجيح اورددمر لوگ بھی می کریں تو " کا کھی منڈیا " موجائے ، "ارہ برجہ كى يعبارت " دعوت دين " جودراصل بندول كرماته خيرخواي كا اظهارب وه محرمي وتقريم ..... وغيره م كيا خرواى كے اظهار كے لئے تقرير و تحرير كلى نہونى جائے أخراب كون ى أسافى أ وازكوامنتمال كررب بن -

حدث من آنام من قال هلا الناس هلا الناس فه العلم اور دو مری حدیث بین ہے کہ آدی دوسروں میں بیب کہ آدی دوسروں میں بیب کہ ان میں دوسروں میں بیب کا تنار بہتا ہے یہاں تک کہ ان میں سے ہرا کی بیب بین بتلاکراش دنیا ہے رفعت ہوتا ہے ، براک بیب بیب اس طرح کی بات تکھتے ہیں تو مجھ اس جرفوای کی بب آپ اس طرح کی بات تکھتے ہیں تو مجھ اس جرفوای کی بناپر جرآب کے ساتھ ہے فرر گئے گئی ہے کہ آپ خود ان باتوں ہیں کرفت ار نہ ہوجائیں اور میں سمجھنا ہوں کہ آپ کو خود این کا ہی تیج ہوتا ہے ، معان میں جائے کی اور ش

یں نہیں ہیں کہ وہ لوگ شہا دت کا مامل ہے کرشا ندار نبروں میں لیٹ گئے وہ سے چارے تواب کے گورغربال بیں بڑے بوئے ہیں مآب توزبانی (۵) لکھ دیتے ہیں ایحو نے عملاً (۵) کے بعد ۹ معی مکھ دیا ہے۔

معودا تمارعشق می خرروسے کو کہن بازی اگرچہ پانہ مرکا سرتو کھوسکا کس بھے سے اپنے آپ کو کہتاہے عشق باز اے دوسیا ہ تچھ سے نویہ بھی نہ ہوسکا

بهرحال میں آب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ انداز چھوڑ دیں اگر کسی آ دی برآپ کو منقبد کرنی ہے تو یا مکل نام ہے کر دلیل سے منطقے تمرعوی نشترزنی اچی چیز نہیں ہے۔

الحبی الجبی جون کاپرچہ طاہے اس میں بہت سی عمدہ باقوں کے مانقد بھی آبیں انتہائی قابل اعتراض عمدہ باقوں کے مانقد بھی اتفاق بیداکرنا چاہتے ہیں گر بیت اختلات کی کرتے ہیں۔ آپ ان نقبی مسلی اور ذوتی اختلاف کی کرتے ہیں۔ آپ ان نقبی مسلی اور ذوتی اختلافات کو دور نہیں کرسکتے البتہ اس میں نقطہ اعتدال بیدا کرسکتے ہیں اور بیار دمجہت کے انداز سے ہی کرنا چاہئے۔ ممکن ہے کہ اس تیزا ورغیرا دب شناس انداز سے ہوسکتی ہو اور وہ اسے انبیار کی آواز بتائیں گرامت ہوسکتی ہو اور وہ اسے انبیار کی آواز بتائیں گرامت ہیں جونکرآپ بیبراکرنا چاہئے ہیں وہ اس سے نہیں بیں جونکرآپ بیبراکرنا چاہئے ہیں وہ اس سے نہیں بیب بیر اور گا۔

جہادا صغرا ورجہا داکبرس جرتوانان صحابہ کرام کی زندگی میں بھی تھا وہ بعد میں نہیں رہ گیا ۔ کچھ دوگ جہاد اصغریبی است کے وقتی اور مہلکا می کاموں میں بڑے رہے اور کچھ لوگ جہاداکبر کی انتہا ہر رہے اور آج سک ہیں۔

آپ کی تحریروں میں احتدال ہونا جائے، آپ دغظ تو اعتدال کا کرتے ہیں گرآپ جہا داصغرکو بالکل سیجر تمیزیم قرار دینے کے در بے ہیں حتی کہ البجلوتم ادھرکو ہوا ہو جدھرکی کا دعظ کہتے ہیں اور علام احمد قادیا تی کی تحریک کو مراہے ہیں اور ایک ڈیا نہیں آپ تھ چکے ہیں کہ میدستان کو سیجھنے کے لئے سینے اور اندا ندراکو سیجھنا صروری مردت ہیں اور نی علوم پر تنقید کرتے ہیں مگر دو مری طردت ہیں اور کے معافد کا رہ موجودہ دور کے علوم کے صول کو مرب سے بڑا کام دیں موجودہ دور کے علوم کے صول کو مرب سے بڑا کام دیں ہیں۔ آپ دوسروں کو جوچا ہیں تھے دیں مگر نودا پر نے بارے ہیں کا سیجھتے ہیں ادراسی پر اپنے پورے ماحول کے معافد کا ربند ہیں۔ آپ دوسروں کو جوچا ہیں تھے دیں مگر نودا پر نے بارے ہیں کی بات انتہائی گراں گزرتی ہے جس کا اظہار زنافذین ہیں۔ آپ دوسروں کو جوچا ہیں تھے دیں ماحول کے معافد کا ربند کی بارے ہیں) آپ نے چھلے خطیس شی القایب کے لفظ سے کے بارے ہیں) آپ نے چھلے خطیس شی القایب کے لفظ سے کہا ہے۔

قران دمنت کی درستی بی تحقی صوفیان بردورس، مقرر کیا ده عوام کے لئے ہے خواص کے لئے نہیں ذکر ہی مقرر کیا ده عوام کے لئے نہیں ذکر ہی سنخصیت کے کھیٹنے کی کیفیت احق الحق اصلی بدا ہوسکتی ہے عوام کی ذمین سطح کواس برلانا نہ تو ابید کے بس کی یات ہے نہ اورکسی کے افور رسول الشمسی الشرعلیدوسلم نے مراورکسی کے افور رسول الشمسی الشرعلیدوسلم نے اس فرق کو محق طور کھا ہے۔

اسے بیلے کے بزرگ اگر نفظی ورزش میں بتمال تھے
تواب کی ورزش میں مبتلا بی میں کہاں تک تھول اگرمیرا
بس جینا تو آب کی تحریروں کے ایک ایک کی طری کے بارے
میں تکھتا کہ آپ کواپئی ترح بات " کینے کے لئے انداز یہ
اختیار کرنا چاہے۔

منا بدمیرے خطے آپ کوناگو اری مو گریں آپ کا بدخواہ منہیں مول اس مے یں جا ہتا ہوں کہ آپ کی تحریق

مقبول بول اورفدائے آپ کوچ صلاحیت دی ہے وہ با در مبدا ہو کررنرہ جائے جیساکد ابدا الکام ادر عنایت اللہ مشرقی وغیرہ کی تحریر دن کے ما تعد بوج کا ہے ، میرا مفصد میرے کدامت کے میا دے کا بول برخط شنع بیر سے کے اس کے میا دے کا بول برخط شنع بیر سے کے اس کے مقبد سیادے کا میں باجائے۔

جب سے "الرسالہ" نظاہے اس بی آٹرت طلی کے بار باراظہار کے باوجود مجھے انتہائی خود بمائی کامظام نظراً آجے آخرت طلب انسان کی تواضع اور فنامیت نظر نہیں آئی۔

آپ یہ بات نوٹ کرلیں کہ دین سے جمت اور جیزہے
اور دین میں غلوا ور جیزہے۔ اس ڈمانہ بس سے بڑا
غلو دوہے ایک یہ کہ امت کے عام (عوام نیس) آدمبوں
کو انبیار کے معیار بر رکھ کر اور ان کے حسن وقع کا فیصلہ
کیا جائے دوسرے ان کی خوبیوں سے کام لینے کے جائے
ان کو یا تکل یوٹا ٹا بت کیا جائے۔

زبانی باکا غذے اوبر فادان کی بوئی جیسا وعظ کہنا آسان ہے مگر کی طور بہا ہے کئی جوٹا ساکام بی کی اور آب کوئی جوٹا ساکام بی کی اور قداب کو معلوم برجائے گا اور شاید لیڈری اور بردابی فرق معلوم برجائے گا اور شاید لیڈری اور بررگی کی دو کان لگانے والوں کی کھے اہمیت آب کے دمن میں بیٹے جائے ، میں بحث کرے آب کو مغوان میں میں اینے ورت ہے اور دل سے غلافت مغوان بی معلاج بن بھی اینے اندر شین یا ا

جوا بدالرماله

ا- ہم نقری مظاہردں کے خلاف ہیں رکہ نعیجت کے ۔ ملت کے مسائل پر" احتجاجی کا نفرنس "کرنا تقریبی مظاہرہ ہے۔ جب کہ افراد توم کے اندر تعمیری اور دبنی مزاع بیدا کرنے کی کوشش کرنا نعیجت ہے ۔

المرسان الماسى المور برتنقيد الموري كرسى المستخفى كى تھوتى المور المسكى تخصيت كو مجروح كيا جائے۔ كرالرسالہ بين اساسى امور برتنقيد الموتى ہے۔ يہي ت كى تنقيد الم المسمع في مطلوب ہے ۔ جب كر دوسرى تسم كى تنقيد

مورموجودہ زمانہ کی انقلابی تخریکوں برہماری تنقیر بیر ہے کہ اسلامی تحریک کوعلاً انقول نے سیاسی تخریک بنادیا۔ ادر اسلامی تحریک کی برتصور بر بھینیا قدا کے دین میں اجنبی ہے۔

مہریہ بین ہے کہ ہم سیاست کو شجر نمیوعہ قرار دیتے ہیں۔ ہمارا کہنا صرف برہے کہ اجتماعی استحکام سے میں علی میں استحکام سے میں علی میں است میں کو دیا صرف طاقت کے ضیارہ کے ایم معنے ہے۔ ہم معنے ہے۔

۵۔ قادیا فی تحریب کوسرا ہے کی بات سراس خلات
دافعہ ہے۔ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف بہرے کہ اپنے
اُفاریس باعتبار طریق کار اس کے اندرایک میح دہ خالی
تھی۔ وہ یہ کہ انگریز سے سیاسی تصادم نہ کرتے ہوئے غیر
مسلموں اور خود انگریز وں میں وعو تی کام کیا جائے۔
ہم کونہیں معلوم کہ اس طریق کار رنہ کہ موجودہ قادیا نیت)
مرکز ہیں معلوم کہ اس طریق کار رنہ کہ موجودہ قادیا نیت)
مرکز ہیں معلوم کہ اس طریق کار رنہ کہ موجودہ قادیا نیت)
مرکز ہیں معلوم کہ اس طریق کار رنہ کہ موجودہ قادیا نیت)
مرکز ہیں معلوم کہ اس طریق کار رنہ کہ موجودہ قادیا نیت کی درستگی کے قدل دے کون کی ماسکتی ہے۔

٢- موجوده دور کے علوم کے تعلول کومیت سے

برادین ۵۹، مم نے کب قرار دیا ہے۔ مم نے بو کی کہا ہے دہ صرف یہ کہ دہ جدید دریافتیں جاملای معنوات کی البکرتی ہیں ، ہم کوجا ہے کہ ہم الحیس جانیں ادران کے ذریعہ اسلام کو مدال کریں۔ د درسری چیز جس کوا بیا نے بر ہم نے زور دیا ہے دہ عصری اسلوب کلام (سافنف اسلاب) ہم نے زور دیا ہے دہ عصری اسلوب کلام (سافنف اسلاب ہم نے زور دیا ہے دہ عصری اسلوب کلام (سافنف اسلوب ہے مرا دھنے ت کاری کا اسلوب ہے ، بمقابل خطیب اندیا شاعرانہ یا بیا نید اسلوب کے ، ماسلامی تربیت ہیں عوام و فواص کی تقسیم بلاستہ درست ہے۔ مگر اس نقسیم کواسی در کہ محدود رہنا چاہئے درست ہے۔ مگر اس نقسیم کواسی در کہ محدود رہنا چاہئے درست ہے۔ مگر اس نقسیم کواسی در کہ محدود رہنا چاہئے درست ہے۔ مگر اس نقسیم کواسی در کہ محدود درمنا چاہئے درست ہے۔ مگر اس نقسیم کواسی در کہ محدود درمنا چاہئے کوئی عبادتی طریقہ وضع کرنا بلاست بہ برعت ہے خواہ دہ

انجادتهویا استنباط در در می د

۹- الرساله کی تنقیدوں کو انتظامی کی میں الموں الفعات کے خلاف ہے۔ الرساله میں بمیشر المی اسلوب بیس مسائل کا تجزیر کیا جا آ ہے رفت ترزی کو ہم کمینہ بین مسائل کا تجزیر کیا جا آ ہے رفت ترزی کو ہم کمینہ بین مسائل کا تجزیر یاتی تنقیدا علی ترین و بنی و ملی صحیقتے ہیں جب کہ شجریاتی تنقیدا علی ترین و بنی و ملی صدورت ہے۔

۱۰ د سکین نفس اور "انهائی خودنمائی کا مظاہره " وغیره کے متعلق صرف پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ مظاہره " وغیره کے متعلق صرف پر کھنا ہے۔ یہ نیت کو دیری من مدود ننفیند سے با ہرقدم رکھنا ہے۔ یہ نیت کو دیری من اللہ کو ہے۔ ادمی مرت اللہ کو ہے۔ ادمی مرت بہ کرسکتا ہے کہ خارجی حفائق کو دیکھے اور دلیل کی زبان کی زبان

وى ان كاتجزيرك.

اار آپ نے راقم اکرون کے ساتھ را ول اول "
بر می افتر امن کیا ہے۔ اگر جہ میں طور بر آپ نے نہیں
بتایا کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے نز دیک قابل اختراض
ہوں کہ دہ میرے گھریں اگر ایک مہدنہ یا اس سے زیادہ میں آپ کو یک اکر ایک مہدنہ یا اس سے زیادہ میں اگر دی میں اور میرے گھرے کہ میں اور میرے گھرے کہ میں اور میرے گھرے

لوگ کس طرح دہے ہیں۔ چودین یں نے قرآن دورین اس کے سطابت میں اس کو حرام ہجت اس کے سطابت میں اس کو حرام ہجت اس کے اس کے سطابت میں داتی زندگی کے بارک میں معلومات کے بغیر کسی کو اس کی ڈاتی زندگی کے بارک میں میں میم کیا جلے ۔ اس لئے صروری ہے کہ جوشفس اس میں میں میں میں کا درمہ واری لینا چا متا ہو دہ اس سے بہتے اس کی راہ داست تحقیق تھی کر ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

تارت وتبعره

آمان فتسرآن (مترجم) ناشر: ودلا قرآن مِومانی

۸۱ بیلاتالاب، رام بیر (بی پی)

ندگوره اداره ایک نان کرشیل اداره بے ماس کا

مقصدیہ ہے کہ " قرآن کا ترجمہ مختلف قوموں کی زبان میں

شائع کیا جائے۔ اور اس کام سے کوئی دنیوی مٹ نکره

بیش نظر نہ ہو۔ حزید یہ کہ قرآن کا ترجمہ آسال زبان میں

ہو۔ ترجمہ کی خوبی یہ ہے کہ آسال ہوتے ہوئے اصل کا

اثر قائم رکھے یہ زیر نظر" آسان قرآن "اسی کوشش کا

اثر قائم رکھے یہ زیر نظر" آسان قرآن "اسی کوشش کا

مہندی، انگریزی اور دنیا کی دو مہری زبانوں میں اسی

طرح سا دہ اور اسان ترجی شائع کے جائیں۔ ترتیب یہ

طرح سا دہ اور اسان ترجی شائع کے جائیں۔ ترتیب یہ

عرکہ دائیں صفحہ بیش ہے اور بائی صفحہ بیر ترجمہ

اس میں شک نہیں کہ زیر نظر ترجمہ ابنے مقصد میں

اس میں شک نہیں کہ زیر نظر ترجمہ ابنے مقصد میں

اس میں شک نہیں کہ زیر نظر ترجمہ ابنے مقصد میں

اس میں شک نہیں کہ زیر نظر ترجمہ ابنے مقصد میں

اس میں شک نہیں کہ زیر نظر ترجمہ ابنے مقصد میں

اس میں شک نہیں کہ زیر نظر ترجمہ ابنے مقصد میں

اس میں شک نہیں کہ زیر نظر ترجمہ ابنے مقصد میں

اس میں شک نہیں کہ زیر نظر ترجمہ ابنے مقصد میں

اس میں شک نہیں کہ زیر نظر ترجمہ ابنے مقصد میں

اس میں شک نہیں کہ زیر نظر ترجمہ ابنے مقصد میں

اس میں شک بہب کہ ربرنظر ترجیہ ابنے مقصد میں بدری طرح کا میاب ہے ، وہ سا دہ جی ہے اور مور ترجی د ریمن نظر حصر باب یا دول کے ترجہ بہت کی ہے ۔ اسی طسور میں نظر حصر باب یا دول کے ترجہ بہت کی ہے ۔ اسی طسور بقتیہ جصے شائع کے جا ہیں گے تبھرہ نگار کے سے اس بنز بہنز بہنز سے اتفاق مشکل معلوم ہوتا ہے ۔ غالباً زیادہ بہنز

صورت بربوتی کربورا قرآن ایک بی جلد کی صورت میں شائع کیا جاتا ۔ کتا بت کو کم جلی کر کے ضخا مت گھا کی جاکتی سے ۔عدہ کنا بت کے ساتھ باریاب کا غذیرا یک جلد کی صورت میں اگر اس کو تنا نے کہا جا ہے توجودہ صورت کے مقابلہ بیں کہیں زیادہ مفید میوگا۔

دوسری بات برگراس برسرم کانام درج بنین کو فران بنین کو فران بنین کو فران مان کو فران مان کو فران مان فرق مان فران طور بریم کو معلوم به کرد بر ترجیم مولانا محرفاردق مان ایم ای نے کیا ہے ، موصوت اس سے پیلے قرآن کا مندی فران کا مان میں ترجیم کر چکے بیں ۔ اس کے علاوہ وہ تحد دی کا دری کا کا اور کا مان کو دی کا اور کا نام ترجیم میں دے دیا حالے تو بریقیناً اس کے استنادی اصفافہ کا باعث ہوگا

اسلامين منال وحرام

صفات: ۲۳۲ فیمت بندره روید بته: الدارانسلفید، حامد بلانگ ، مون پوره مولانا آزاد روق، بین ۱۱

مشہور عرب عالم یوست فرصا دی کی کتاب ہے حس کا نام ہے الحلال دالحرام فی الاسلام رزیرنظرکتا اس کا اردو فرجہ ہے جومولانائمس برزادہ نے کیا ہے۔ اس کا اردو فرجہ ہے جومولانائمس برزادہ نے کیا ہے۔ کتاب ایس موضوع برنہا بن جامع اور تحقیقی ہے۔

## خدای خلاتی کا کم تر اندازه

#### 

بعض اسلامی صلقے اپنے افراد کومنع کررہے ہیں کہ وہ الرسالہ کا مطالعہ نہ کریں۔ ایسا کرے وہ دراصل اس بات کا اقراد کردہے ہیں کہ الرسالہ کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ ان لوگول کا تصورِ خدا کمی کیسا عجیب ہوگا جوا پنے اندر اس بات کی ہمت باتے ہوں کہ وہ عالم الغیب کا ما منا إس حال ہیں کریں کہ ایمنوں نے ایک مالم الغیب کا ما منا إس حال ہیں کریں کہ ایمنوں نے ایک

ایسے دین کو بچرار کھا تھا جس کی بابت النیں تو دیہ شعر تھاکہ کتاب دسنت کے کائی دلائل اس کے بی بی موجود نہیں ہیں اور اس بیغام کی طرف سے اعفول نے آنکھیں بندکر لیں جو واضح دلائل کے ساتخد اُن کے سامنے آہا تھا۔ ایسے واضح دلائل جے ساتخد اُن کے سامنے آبا تھا۔ اکھوں نے ان کو اپنے ذہن ہیں واخل ہونے دیا تو وہ اُن کے «عقائر» کومتزلزل کر دیں گئے۔ اس تسم کے لوگوں بجرت ناک حد تک کمترا ندا زہ کررہے ہیں۔

ا مه این مهندستان مین مختلف سیاسی پارشول نے ملک رصنتا پارٹی بنائی ۔ اسی زمانہ بی پاکستان میں نومیای بارشوں نے ل کر منبی باکستان قوی اتحاد "قائم کیا راول الذکر کامقصد مسئر اندرا گاندهی کو ا تندار سے مثانا ناما اور نافی الذکر کامقصد مسٹر کھٹو کو ۔ جب تک ابنے سیاسی نافی الذکر کامقصد مسٹر کھٹو کو ۔ جب تک ابنے سیاسی

حریف کودد برانی می کاسوال کفا، دونوں ملکوں کی جاعتیں
باہم متحدر بین مر مگر جب بیمر صلہ طے ہوگیا تواب دونوں
ملکوں کا سیاسی اتحاد ، اختلاف انتخار کا شکار مور ہاہے
منفی نعرہ انحفیں متحد کر سکتا تفا۔ مگر شبت مقعی ان کومتی کر رسکتا تفا۔ میں ناکام رہا۔

مختلف سیاسی چیتروں کے ملنے سے اتحب دی کا میں جوری می تاری ہی تاری ہی تاری کا میں میں میں میں میں میں میں میں می کا میں ایک این اپنی چیتری کورلگ کرکے اس کے سامیں کرکے اس کے سامیں کورلگ کھڑا ہونا چاہتاہے۔ کھڑا ہونا چاہتاہے۔



عورتون کومسادی مواقی دیے جانے کے ایک پرجی مای کی حیث مای کی حیث سے میں مسلسل طور پران کی خلیقی صلاحیت کے ایس کی مورتوں ہے کہ کورتوں ایس کیوں ہے کہ کورتوں نے املی درجہ کے ادبیب، مثاعر، آرٹسٹ اتی کم تعدادیں پیدا کئے۔ ایسا کیوں ہے کہ ان شعبوں بیں کمی جورداین طور پرورتوں کے شیعے جاتے ہیں، مثلاً طیافی ادر بیاس ساذی، وہ مردوں کے مقابلہ بیں دومرے درجہ پربی ۔ منام مشہور طباخ ادر بیاس سازی کی عورتوں کے لبا اس ساز دھی کہ عورتوں کے لبا ا

ابتک بین ساجی علمار کے اس نقط نظر کو مانت ا دم ابدل کہ بدروایت اور ماحول ہے جس نے ان کے خلاف کام کیاہے۔ مگرسی جی توجیبہ سے مجھے پورا اطمینان تر ہوسکا۔
یس محسوس کرتا رہا کہ ماحول یا بواقع کے نقدان کے علاقہ میں مجھے اسباب ہیں جھوں نے عور تول کو مردوں سے ہیمیے کے درکھا ہے۔
کررکھا ہے۔

بروفیسرآئی سنگ جھوں نے ذہانت کا حسابی پیانہ
ایجادکیہ بے ، اور عن کا کہنا ہے کہ کا لے اور سانو لے رنگ
کی سلیس ، سفید فام سناول کے مقابلہ بیں کم تر ذہانت کھی
ہیں ، اب ابھول نے دعویٰ کیا ہے کہ بی بات عور توں کے
لئے بھی میچے ہے ۔ ان کے جین در اصل ان کو بناتے ہیں ۔
میل کے دقت ہی سے ان کا زنانہ پن اسی طرح متعین اور مقرد
ہوتلہ جیں طرح کسی کمبورٹ بیں علمائے ساجیات کے دعوی
کے برعکس ، یہ روایت اور ماحول کا انٹر نہیں ہے کہ ایک چھوٹا ، بچہ
بیک گوروں کے کھیلنے کا متوق رکھی ہے اور ایک چھوٹا ، بچہ
سیاہی کی صورت والے کھلوٹے سے کھیلتا ہے ۔ یہ جیانی اتی
بنادٹ کا انٹر ہے ۔ حتی کہ ایک لڑکی جب کہ ایمی وہ رخم ما در
بین موتی ہے وہ لڑکے کے مقابلہ بین زیا دہ کشادہ پیرونیانے
بین موتی ہے وہ لڑک کے مقابلہ بین زیا دہ کشادہ پیرونیانے
بین موتی ہے وہ لڑک کے مقابلہ بین زیا دہ کشادہ پیرونیانے

# عورت اورمرد کافرق حیاتیاتی بناوٹ میں فرق کیا نتیجہ کے انتیابی بناوٹ میں فرق کا نتیجہ کے انتیجہ کے انتیابی انتیجہ کے انتیابی انتیجہ کے انتیابی انتیابی انتیابی انتیجہ کے انتیابی انتیابی

#### ندكه محض سماجي اسباب كا

#### Why Women Are Second-Rate

S an ardent supporter of equal opportunities for women I am constantly nagged by doubts about their creative ability. How is it that women have produced so few writers, poets, composers, artists of up calibre? How is it that even in professions which are traditionally regarded as theirs, e.g. cooking and dress-designing, men beat them to the second place. All the famous chefs and dressmakers (even women's wear) are men. Hitherto I had accepted the sociologist's point of view that it was tradition and environment that militated against them. Somehow the sociological answer did not carry total conviction and I felt there was more than environment and lack of opportunity behind women's second-ratedness.

Professor H. J. Eysenck who invented the Intelligence Quotient (I.Q.) tests and pronounced that the black and brown races had a lower LQ, than the white has now proclaimed the same about women. Their genes make them what they are; from the time of conception their feminineness is programmed as in a computer. It is not, as sociologists maintain, tradition or environment which makes a female child to play with dolls while her brother plays with toy soldiers but her biological constitution. Even within the womb, the female develops a broader pelvis than the male. The broader the pelvis, the more feminine will its possessor be, says Eysenck. Males with broad pelvises tend to be feminine, passive, even homosexual. Females with parrow pelvises tend to be masculine, aggressive, even lesbian. Random sampling amongst your own acquaintances will confirm some of Eysenck's postulates.

Eysenck had earlier brought the wrath of the champions of racial equality on his head. Now women libbers are out for his scalp with their rolling pins.

The Illustrated weekt of India
April 2, 1978

الکی ہے۔ بروجتنازیادہ کشادہ ہوگا، اتنا ہی اسس میں زنانہ بن زیادہ ہوگا۔ بر بھی یا یا گباہے کہ جن مردوں کے بڑو جوڑے ہوئے ہیں ان بن الفعالیت ، حتی کہ ہم جنی کے برو کے دور کے برو ک

کوئی بھی شخص اپنے فریپی لوگول کا جا مزہ ہے کران کی تعدیق کرسکتا ہے۔

آئی سک اس مے پہلے نسلی مساوات کے مامیوں کا نشانہ منبدر ہاہے۔ اب مساوات نسوال کے مامیوں نے بھی اس کے خلات فلم اکھا لیا ہے اور اس برسخت مقیدیں کی جاری ہی سے خشونت سنگھ

#### THE WAR THE THE PARTY OF THE PARTY PROPERTY OF THE PARTY PAR

## 

شخص برده دن آف والا ہے جب کدده اپنے آپ ده کوموت کے دروازه برکھڑا ہوایا ہے گا۔ اس کے پیچے وہ دنیا ہوگا جس بی اب وہ واپس ہیں دنیا ہوگا جس بی اب وہ واپس ہیں میں اب وہ واپس ہیں مار اور سامنے وہ عالم ہوگا جس بی اب اسے داخس ہونا ہے جب بی داخلہ سے وہ اپنے آپ کوردک نہیں سکتا۔ برنا ہے جب بی داخلہ سے وہ اپنے آپ کوردک نہیں سکتا۔ یہ نیصلہ کن روز ہرا دمی کی طون دوڑ اچلا آرہا ہے۔ اس دن چیرت انگیز طور بیرا دمی کی طون دوڑ اچلا آرہا ہے۔ اس دن چیرت انگیز طور بیرا دمی دیکھے گا کہ دہ اپنی اسسلی میورت ہیں ہے نقاب کردیا گیا ہے۔

قبامت کے باسے بی قرآن بی ارتباد ہواہے گئے ہے ۔ یک تنفی کی ساق دجب بیٹدلی کھولی جائے گا عوفی نے اس آیٹ کی تشریح بیں عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے: حبین پیشف الاصود تبد دالا عمال دابن کشری جب معالمہ کھل جائے گا اور اعمال ظاہر موجا کیں گے۔ دنیا میں ہرادئی اپنے آپ کوا کے مصورت الفاظ کا ایک پر دہ ڈال لینا ہے۔ ہمال جرش کے اوپر فول میں جھیبا کے ہوئے ہے۔ وہ اپنے ہمل کے اوپر فول میں جھیبا کے ہوئے ہے۔ وہ اپنے ہمل کے اوپر فول میں جھیبا کے ہوئے ہے۔ وہ اپنے آپ کوا کی مصورت الفاظ کا ایک پر دہ ڈال لینا ہے۔ آپ مرتب الفاظ کا ایک پر دہ ڈال لینا ہے۔ آپ میں میا منے آجا کے گا ،

دنياس يمكن ب كراك آدى جومقيقة تودييت

ہووہ اپنے کو خدا پرست طام کررے - اس کو اپنے جاہ دم تنب سے دل جی ہو گردنیا کے سامنے وہ اپنے کو اس اندا زمیں بیش کرے ، کویا وہ می کاعلم مردا رہے ، ذاتی مصلی اور ذاتی مفاوات اس کی سرگرمیوں کا مرکز و محور مہوں گرائی تقریر و تخریرسے وہ لوگوں پر ایسا جا دو کرے کہ لوگ اس کو مجابد اعظم سمجھنے لگیں

گرمون انسانی زیرگی کاوه دانند ب جواس تسم کی تمام چیزوں کو باطل کردیتا ہے۔ موت کے بورا دی جس دہا میں بہنج باہ ہے، دہاں اچا تک اس قسم کے تمام بیا دے اس کے ادبیہ سے انرجا تے ہیں۔ دہ اپنی حقیقی اور اسلی هورت یں سامنے اُجا آہے ، اپنے لئے بھی اور دوسروں کے یہ سامنے اُجا آہے ، اپنے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اور دوسروں کے لئے بھی کے لئے بھی کے دوسروں کے لئے بھی کے دوسروں ک

0000000000000000000

#### تين والرك سودالر

ایک بیرل نبل بو طلع فارس بن بین دالد الم خریدا جاتا ہے۔ دہ پورب میں صارت کو ہم دالر بین بیا جاتا ہے۔ دہ پورب میں صارت کو ہم دالر بین بیچا جاتا ہے اور کیمیائی مصنوعات کی صورت افتیار کرنے کے بعد اس کی قیمت سو دالر کے۔ بعد اس کی قیمت سو دالر کے۔ بعد اس کی قیمت سو دالر کے۔ بینے جاتی ہے .

## اسلام كي طلف عربيتهمات كودها في والى كتاب

زمرب اور جدید جلیخ" اس کانظر ٹانی کیا ہوا ایڈ سیٹن ہے۔ بہ کتاب ہیں بارے ۱۹ میں جدید جلیخ" اس کانظر ٹانی کیا ہوا ایڈ سیٹن ہے۔ بہ کتاب ہیں بارے ۱۹ میں مدید نہ ہے۔ مدید بیر نہ بی اس کے دوجی معربید نہ بی اس کے دوجی سے اوپر ایڈ سیٹن سٹائع ہوئے متام عالم اسلام ہیں اس کوغیر معمولی مقبولیت

ماصل بنوتی ہے۔ اور فروری ۱۹۹۹ اکومولانا وحیدالدین خال طرابس میں صور قذا فی سے معے تولیبی لیٹررنے فورا کہا : لقت قرائی سے معے تولیبی لیٹررنے فورا کہا : لقت قرائی

صرر فلا في تعدي وين يررسه وراب الاسلام تعدي مده في - الاسلام يتعدي برسه في المسلام يتعدي برسه في المسلام يتعدي برسول بين في المسلام يتعدي بين في المسلام يتعدي بين في المسلام يتعدي بين في المسلام يتعدي المسلام المسلام يتعدي المسلام المسلام يتعدي المسلام المس

الامام الاكبر فراكط عبد الحليم محمود (جامعه از برفابره) نومبره، ١٩ ين مندسان أكر الهون نے جامعہ فرامجيل سورت بين تقريركرتے بوے علمار سے كہاكم أكب

وك الاسلام بتيدى كامطا لعرفيج يس ساملام كے فلاف عديد شبهات كا

کافی وشافی روموتودے ۔

تابرہ کے دورنامہ الابرام نے اس کتاب کے عوبی ایڈسٹن پر شھرہ کرتے ہوئے کھا:

دمصنف کتاب نے اسلام کے مطابعہ کا ایک ایساعلی انداز اختیار کیا ہے جوبائل نیا اور انوکھ اسے مدید مادی فکر کے نقابہ ہیں دبن کو وہ اسی طرز استدلال سے نابت کرتے ہیں حب سے منگر بن فدر ہدا ہے نظریات کو ثابت کرتے ہیں ۔ ۔ ۔ اسلام کے ظہور سے لے کراب تک چودہ مو سالوں ہیں اسلام بر بے شارکتا ہیں تھی گئی ہیں ۔ اگر تاریخ کو چھانا جلے اور اللہ کی طوب سالوں ہیں اسلام ہی کہ بالا نے والی عمدہ کتابوں کچھیٹی سے چھان کو نکا لوجائے نوکتاب الاسلام ہی کہ کی بلاثک و شبہ ان ہی موالد سے دعاکرتے ہیں کہ وہ مصنف کتاب کے علی کو قبول صند ماسے کے دل کو نور سے ، ان کی عقل کو معرفت سے اور ان کی دوح کو رضاسے بھرد سے اور ان کے دل کو نور سے ، ان کی عظا کرے جو کھنے سے کھی ختم نہ ہو۔ "

قيمت: تيره رويه ياس سي

مكتبرالرساله جمعية بلانك فاسم جان اسري دلى ٢

|     | دین کیا ہے:         |
|-----|---------------------|
| *   | دين كى حقيقت        |
| مبع | از کان خمسہ         |
| •   | روزمره کی زندگی میں |
| 4   | اشاعت دین           |
| ^   | ایجرت ، جہاد        |
| 9   | غلب اسلام           |
| 1   | خلاصب               |
|     |                     |

# رسی روح کبول نہیں: مومن کون ہے تخریف رفلط تعبیر) تقائق کے بجائے خوسٹ خیالیاں مقائق کے بجائے مخلون کا سہارا معانی کے بجائے صور نیں معانی کے بجائے صور نیں رعا کے بجائے علیات رعا کے بجائے کا خیالات انفرادی علم کواجتماعیات کی طرف مور نا ۲۲ انفرادی علم کواجتماعیات کی طرف مور نا ۲۲ انفاد کے بجائے اختلاف

```
ورسم مسنت المی کی زویس اجابس کے:

بنی اسرائیل کی مثال

مسلم مخریب

مسلم مخریب

نجات کی واصورت
```

ورن كريا سي الدين خال مولانا وحيد الدين خال

قیمت ایک روسی کیاس سلسے سال اشاعت ۸۵۸ مال

مكتبر الرسالر جمعية بلانگ قاسم جان اسطريك دېل ۲

اسلای لٹریجر

## دین کیا ہے

دین کے منی بین دلیل ہونا ، فرمال برداری کنا۔ توم دین ، فرمال بردار لوگ۔ وریت بیل ہے۔ الکبیل من دان نفنسه دعمل لما بعد الموت (عقل مندوه ہے جوا پے نفس کوزیر کرے ادر موت کے بعد کے لئے عمل کرے) دین اسلام سے مراد زندگی گزار نے کا وہ طریقہ ہے جس میں آ دی ا پنے آب کو فدا کے آ گے جھکا ئے ہوئے ہو۔ وہ فدا کا ایسا آ ابعدار ہن جائے کہ اس کے جذبات وا حما سات تک فدا کے آ گے بچے جائیں ۔ نفسیانی سطح پر دین جس چیز کا نام ہے ، مندر جرذیل آ بین اس کی کمل تفسیر بیش کر رہی ہے ۔

عنكوت ٢٧٠-٧١

دنیاکی دندگی تو کھبل نماشاہے اور اصل دندگی آخرت
کی دندگی ہے اگر وہ اس کو جانیں ربھر جب وہ خشتی
میں سوار مہر تے ہیں تو وہ اپنے دین کو النٹر کے لئے خالص
کر کے اس کو پکار نے لگتے ہیں اور جب وہ ان کو بچا کو
خشکی برلا تا ہے تو فور آئی شرک کرنے لگتے ہیں۔ تا تہ
النڈ کے دیئے ہوئے پر کفر کریں اور فائدہ انتخاب ۔
النڈ کے دیئے ہوئے پر کفر کریں اور فائدہ انتخاب ۔
عنف بیب وہ جان لیں گے۔

جب آدی کی کشتی سندر میں ہوتی ہے اور موجوں کے در میان گھر جاتی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو باکل ہے یار دید دگا محسوس کرنے گئت ہے۔ اس وقت اس کوم طوم ہونا ہے کہ اس کا وجود مکمل طور پر خدا کے اوپر نر بھرے۔
اپنی بے ہی کے سوااس وقت اس کو کچھ یا د نہیں رہتا ، وہ دل دجان سے خدا کو پچار سے لگتا ہے۔ اپنے پورے وجود کے ساتھ وہ خدا کی طرف متن جہ وجاتا ہے۔ گرجیب وہ سمندر کی کہروں سے بچا کر کئی آتا ہے اور شکی پر پہنے جاتا ہے تو اس کا حال باکل ووسر ابو جاتا ہے۔ گرجیب وہ سمندر کی کہروں سے بچا کر کئی آتا ہے اور شکی بر پہنے جاتا ہو کہ وہوں تو اس کا حال باکل ووسر ابو جاتا ہے۔ اور کہروانا نیت کا مظا برہ کرنے گئی ہے۔ مشاا ور آخرت کے بجائے دینیا اور دنیا کے مشاغل اس کی ولیجیپوں کا مرکز بن جاتے ہیں ۔ بہل حالت دین و جو د پوری طرح خدا کے آگے جھک گیا ہو۔ وہ خدا کو اپنا سرب کچھ سمجھنے لگا ہو ۔ اس کے مقابلہ میں بے دینی یہ ہے کہ آدمی کے اندر ڈوٹ ای میں تران کے چند توا بے درج کی کو اس حقیقت کو مران کے مزید توا بے درج کے ایک جول جائے ہیں ؛

دبوست نے کہا) یں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو الدّبر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرنے ہیں۔ الا پی نے اپنے باپ دا دا ابراہیم، اسحاق اور محقوب کا دین اختیا رکیا ہے۔ ہمارے لئے روانہیں کہ ہم الدّرکے ساتھ کی جیزکو شرکی مغیرائیں ۔ بہ الدّ کا ففنل ہے ہم بر اور تمام انسانوں بر۔ مگراکڑ لوگ شکر نہیں کرتے ۔ اے قید فانہ کے ساتھ ہوا بہت سے متفرق رب بہتر میں یا اللہ اکیلا زبر دست ۔ اللہ کو چھور کرتم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو بس نام ہیں کرتے ۔
ادر متحارے باپ دادانے رکھ لئے ہیں ۔ اللہ نے ان کی کوئ سند نہیں آنا ری رحکم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے ۔
اس نے فرما دیا ہے کہ اس کے سواتم کسی کی عبادت نہ کر و ۔ یہ درست دین ہے ۔ مگر اکٹر لوگ نہیں جانے ۔ (بوست اس نے فرما دیا ہے کہ اس کے سواکوئ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ ادر ایل کتا ب داختی بیان آنے کے بعد متفرق ہوگئے ۔ حالاں کہ ان کو اس کے سواکوئ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے ، باطل کی سوبوکر ۔ اور نماز قائم کریں اور زکوا ہی اور در کوا ہو اور میں ہے درست دین ۔ (بینہ ۵ ۔ س)

تم سیرهارکھوا پنامنے دین کی طرت یک سوہو کر۔ دی قطرت اللہ کی حس پرا لٹر نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ۔
بدن نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کور بی ہے درست دین ۔ مگر اکٹرلوگ نہیں جا نتے ۔ اللہ کی طرن رجوع ہو کر اس سے
ڈرتے رہو۔ اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں نہوجا کہ جھوں نے اپنے دین کو کو اے کر طے کرلیا اور گردم و

ان آیات کے مطابق دیں نام ہے اللہ کو دل سے مانے کا ، ہرتہم کے شرک سے بچنے کا ، آخرت کو اپنی منزل مقصود بنانے کا ، اللہ کا شکر گزارین جانے کا ، اللہ کو مسادے اختیارات کا مالک جانے کا ، عرف اسی کی عبادت کرنے کا رفت ناروزہ کی ادائی کا ، خدا کی طرف میسو ہونے کا ، فرق بندیوں سے بچنے کا ، اپنے خود میافتہ دین پر بگن رہنے کے بجائے اللہ اور ورسول کے دین کو بچرف نے کا ۔ ان کیفیات واعال کے ساتھ جوزندگی ہے ، وہی بچی دینی زندگی ہے اور خمتاف معاملات میں ان کیفیات واعال سے مطابقت رکھنے والا جوروبہ انجورے دہی دینی رویہ ہے ۔ گویا دین ہے کہ آدی ممل طور پر خدا کا ہوجائے ۔ اس کے سواکوئی اور جزاس کی عفیدت ادر اعتماد کا مرکز نہ رہے ۔

#### ادكان خر\_

ا ایان " یم شارکیاگیاہے جن کا تعلق بنظا ہر ال ہے ہے۔ مثلاً بنی سل اللہ علیہ وسلم نے فرایا : فدا کی قسم وہ مومن اس ہے ، فدا کی قسم وہ مومن بہیں ہے ، فدا کی قدا کے طور پر طبور ہیں آئے تو وہ آ دمی کی پوری ذندگی میں روح بن کر شال ہو جا سے کا کہ کا اقرار اگر ایک سے بیدہ فیصلہ کے طور پر طبور ہیں آئے تو وہ آ دمی کی چھٹی زندگی میں روح بن کر شال ہو جا سے کا کہ مورت و می میں میں میں میں ہوگی جس کا آدمی کی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق مذہو۔

اس اقرار کے بعد سب سے بہا فریف نماز ہے۔ نماز اسلام کی سب سے اہم عبادت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پرروزانہ بانج دفت کی نماذی فرض کی ہیں۔ برنماز سے بہتے ہاتھ منھا در باؤں دھوے جاتے ہیں جس کو دفو کہتے ہیں۔ نماز میں مختلف آ داب اور کلمات اور دعاؤں کو اواکرتے ہوئے بندہ اپنے مالک کے آگے حبکتا ہے۔ منی کہ اپنا سرزین پررکھ دیتا ہے۔ وہ خواکی ٹرائی کے مقابلیں اپنے چھوٹے ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنی بندگ کے تعلق کو جوڑتا ہے۔ وہ خواکی ٹرائی کے مقابلیں اپنے چھوٹے ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنی بندگ کے تعلق کو جوڑتا ہے۔ تیام اور رکوع اور سجدہ کو یا خوائی کے سامنے اپنی بندگ کا عمل اعتراف ہے۔ اس طرح بندہ اپنے آپ کو اس مقام عبد بیت پر لے جاتا ہے جہاں اس کا غذا اس سے ملاقات کرسکے۔ بندہ اپنے دب کو عرب کو عرب کی سامنے یہ کہ کراور انا نہت کی سطح پر یا تا ہے نہ کہ کراور انا نہت کی سطح پر یا تا ہے نہ کہ کراور انا نہت کی سطح پر۔

روزه سال میں ایک مہینہ کے لئے ماہ رمضان میں فرض کیا گیا ہے۔ دوزہ کا وفت ابتدائے سے سے سے دوء کا جو اس کے مطابق دورہ ہوتا ہے اور سورج ڈوینے تک رہنا ہے۔ اس دوران میں کھانا بینا مطلق چوڑ ویا جاتا ہے ۔ قرآن کے مطابق دورہ اس لئے فرض کیا گیا ہے کہ بندہ کے اندر تقوی اور سٹکر (بقوی کی کیفیت پیدا ہو۔ کھانا اور پائی آ دمی کی سب سے بڑی صرورتیں ہیں۔ جب بیاس سے آ دمی کا صلق سو کھ جاتا ہے۔ جب بھوک سے آدمی کا سید کھر جنے لگتا ہے اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا کم ورب اور خدائی مدوکا کتنا نیا دہ مختاب سے بہتر ہے اس کو اللہ کی عظمت اور اس کے مقابلہ میں اپنے بھر کا حساس دلا تاہے جوکہ تقوی کا صل ہے ۔ بیورشام کو جب دہ کھانا کھا تا ہے اور یائی پیتا ہے تو دہ اس بات کا تجربہ کرنا ہے کہ اس کے مقابلہ کی شورت میں اس کی صرورت میں ۔

ذکون مال اور بیدا وار بین خداکائ ہے۔ ہم دنیا بین ہو کچھ کماتے ہیں خواہ وہ موشی اور زبین کے ذرید ہو

یا کارخانہ اور دکان کے ذریعہ یا طازمت اور مزدوری کے ذریعہ اس میں "ہمارا" حصر بہت تھوڑا ہونا ہے۔ ہما رب
اندرونی نظام سے لے کرکائن ت کہ بے شمار اسباب جب ہماری موافقت ہیں اکھٹا ہوتے ہیں تب ہم کوئی کمائی کر بانے
ہیں۔ یہ اسباب براہ راست مالک ارض وسماکی طرف سے فراہم کئے جانے ہیں۔ اس الئے ضروری ہے کہ سال کے آخر
میں جب ہما پی کمائیوں کا حساب کریں قواس کا ایک حصر خدائی راہ بین نکال کر اس وافعہ کا اعتراف کریں کہ یہ سب کچھ
کو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ اگر وہ ہماری مدویر نہ ہوتا تو ہم سی قسنم کی کوئی کمائی شہیں کرسکتے تھے۔ زکو قبا انفاق دران میں معنی کی اس علی کے سامنے اپنے آپ کوفالی کردے،

اس کے قرآن میں کہاگیا ہے کہ اہل ایمان جب کسی کو دے رہے ہوتے ہیں توان کی زبان حال بیکاردی ہوتی ہے : ہم تم سے کوئی برلہ یا نشارانہ نہیں جائے۔ یہ نویم صرف اللہ کے لئے خرج کورہے ہیں ۔ دانسان ۹)

ج ایک سالانه عبادت ہے ہوکسی خفس پر زندگ ہیں ایک بار کے لئے فرمن ہے۔ یہ فرمن ہی اس وفت ہے جب کہ دہ اپنے تقام سے سفر کرکے جازجائے اور دہاں سے واپس آنے پر قا در جو اور اس کے مواقع رکھتا ہو۔ بھبورت دی گر اس پر ج فرمن نہ ہوگا۔ ج کے مقامات وہ مقامات ہیں جہاں اسلام کی تاریخ بنی ہے۔ دہاں وہ جگبیں ہیں جہاں بیٹم بول نے فداکی عبادت کی ہے۔ جہاں ان کی قربانیوں کی یا دگاریں ہیں، جہاں سے شرک کو دائی طور پر فادج کر دیا گیا ہے۔ وہ واحد مقام ہے جہاں تاریخ انسانی میں ہیلی بار یہ واقعہ ہوا کہ لا دینیت کو مغلوب کرے دین کو تیا مت تک کے لئے غالب کردیا گیا۔ ان آئا رسے جرے ہوئے جزافیہ کو اس بات کے لئے منتخب کہا گیا ہے کہ ساری دنیا کے اٹمی اسلام ہرسال بہاں جم ہو اور شافی کے اور سب میں کر انٹری عبادت کریں۔ اسلامی انخاد کا مین لیں۔ وہاں کی فعنا وُں سے نیا ایما فی عبادت کریں۔ اسلامی انخاد کا مین لیں۔ وہاں کی فعنا وُں سے نیا ایما فی عبادت کریں۔ اسلامی انخاد کا مین لیں۔ وہاں کی فعنا وُں سے نیا ایما فی عباد ہے کہ ساور سے اسلامی انخاد کا ساور سے انسانوں کو اللہ کے کہ وجوانا چلہے ۔

#### دوزمره کی زندگی س

ندکورہ یا ہے ارکان قرآن کے الفاظیں دین کے معلوم اور موقوت ارکان ہیں۔ مگرجب ایک شخص کی زندگی یں دین شامل ہوتا ہے تو وہ صرف متعین اوقات کے اعال تک محدود بہیں رہتا وہ اس کی لیوری زندگی ہیں دین سی میں دین شامل ہوتا ہے۔ اس کے ہردویہ سے اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ قرآن وصدیث سے اس سلسلیں ہو چیزیں معسلوم ہوتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں ۔

یبی چیز ذکرہے۔ قرآن میں کہاگیا ہے کہ کھوئے، بلیٹے، لیٹے ہرمال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو (آل عمران اور اور استا و ہوا ہے کہ کھواری زبان کو ہر وقت ذکر اللہ میں تر رہنا چاہئے لا بہنال نساناتے دطباص ذکر اللہ )۔

وریت میں ارشا و ہوا ہے کہ کھاری زبان کو ہر وقت ذکر اللہ میں تر رہنا چاہئے کہ ذکر ہے مینی یا دکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نوت اور محبت کا تعلق آتنا بڑھا ہوا ہوا چاہئے کہ اومی کو ہر وقت اس کی یاد آتی رہے۔ یہ ذکر وہ روحانی تارہے جس کے ذریعہ سے کوئی بندہ اپنے رب سے دائی ربط (CONSTANT TOUGE) میں رہتا ہے۔ کھی دنیا ہیں اللہ کی کا ریکری کو دیجہ کر وہ اللہ کی قدرت وکبریائی کا اعترات کرتا ہے۔ کھی اللہ کے اس کا شکر اور اکرتا ہے۔ کھی قیامت کی بازیرس کا خوف اس کو تر لیا آب اور وہ اللہ سے بیت وہ اللہ سے رحمت واحدت کی درخواست کرے۔ غرف اس کے حسّاس قلب میں ہران کوئی نہ کوئی ایسی شور س ہر پارہتی ہے جو اس کو مجود کوئی ہے درخواست کرے۔ غرف اس کے حسّاس قلب میں ہران کوئی نہ کوئی ایسی شور س ہر پارہتی ہے جو اس کو مجود کوئی ہے درخواست کرے۔ غرف اس کے حسّاس قلب میں ہران کوئی نہ کوئی ایسی شور س ہر پارہتی ہے جو اس کو مجود کوئی ہے درخواست کرے۔ غرف اور چیکے چیکے اپنے دب کوئی کا اسماس اس کو ایجار شرب ہر پارہتی ہے جو اس کو مجود کوئی ہے درخواست کرے۔ غرف اس کے حسّاس قلب میں ہران کوئی نہ کوئی ایسی شور س ہر پارہتی ہے جو اس کو مجود کوئی ہے درخواست کرے۔ غرف اور در چیکے چیکے اپنے دب کوئی کی اس کا سکوئی اس کی دوران کوئی ہے دوران کوئی ہے درخواست کرے۔ غرف اس کو کھارتا ہے۔ دراع اور میں کوئی کی درخواست کرے۔ خواس کوئی کوئی کا درخواست کرے۔ خواس کوئی کی درخواست کرے درائی کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درائی کی درخواست کی درخواست کوئی کی درخواست کر درائی کی کا درخواست کر در کوئی کی درخواست کی کوئی درکوئی کی درخواست کوئی کی درخواس کوئی کے درخواست کوئی کی درخواست کر درخواست کوئی کی درخواست کوئی کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کوئی کی درخواست کی خورس کی کوئی کی درخواست کی کوئی کر کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کوئی کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کر درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کر کی درخواست کی درخواست کی درخواست کی درخواست کر کی درخواست کی درخواست کی درخ

اس ذکر کانہ کوئی نصاب ہے۔ نہ اس کے الفاظ مقربیں اور نہ اس کی کوئی لگی بندھی صورت ہے۔ یہ توخوا کی اس ان فاقی دنیا بیں نوطہ لگانا ہے جہاں نمام تعبنات ما تھ جھوڑ دیتے ہیں۔ پھراس کومتعبن شکلوں ہیں محدود کس طرح

کیا جاسکتا ہے ۔۔۔۔ انڈکو یا دکرتے ہوئے قرآن میں تدبرکرتے ہوئے۔ کا کنات میں فورکرتے ہوئے، ابنا احتساب
کرتے ہوئے، موت اور آخرت کو سوچتے ہوئے بار بار مومن کا بی بھرآ تاہے اور کھی دل میں اور کہمی زبان سے اس کے
اثرات ظاہر ہوتے رہتے ہیں ۔ کمبی احساس اتنا ٹرید ہوتا ہے کہ الفاظ میں ساتھ چیوٹر دیتے ہیں اور اللّٰد کی یادگرم گرم
آنسو کو کی صورت میں اس کی آنھوں سے ٹیک ٹر تی ہے ۔ یہ ہے ذکر اور یہ ذکر قران کے مطابق سب سے ٹری عبادت
ہے دعنکیوت میں)

دومری چرتھے (خرخوای) ہے۔اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بی الد علیہ وسلم نے فرایا: الدین النہ علیہ وسلم نے فرایا: الدین النہ علیہ وسلم نے فرایا: الدین النہ علیہ وسلم نے فرای کا اس کے دل میں دوسرے انسانوں کے لئے خرخواہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ نفرت، بغض، حسد، کینہ اور انتقام سے اس کا سینہ خالی ہوتا ہے۔ وہ ہوائی ما نند ہوتا ہے جو سب کے درمیان سے کرائے بغیر گرز رجاتی ہے۔ وہ موری کی مانند ہوتا ہے جو کی انند ہوتا ہے۔ وہ ہوائی ما نند ہوتا ہے۔ وہ بوائی مانند ہوتا ہے جو سب کے دلیں کی مانند ہوتا ہے جو کی اخت موالات موری کی مانند ہوتا ہے جو کہ کا ان اند ہوتا ہے جو کی انسان خوا کا وہ بندہ ہے جو اپنے کو خدا سے مالے ۔ وہ بندوں کو اس نظر سے دھینے لگا و ہوں نظر سے دی کے دلیں کو خدا سے مالے دوہ بندوں کو اس نظر سے دھینے لگا و ہاتہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص ، حدیث کے الفاظ بیں ، اخلاق خوا دندی کا پیکرین جا ہے جو کو گوں ہ سے جو اپنے دی کو موا اور کچھ نہیں ۔ ماند کو سے بھیرانسانوں کے لئے اس کے یاس نفرت اور عوا وت کے سوا اور کچھ نہیں ۔ دل جیسی ہوتی ہے۔ بقیرانسانوں کے لئے اس کے یاس نفرت اور عوا وت کے سوا اور کچھ نہیں ۔

انسان کا مب سے زیادہ آمان اور تطعی میاں حدیث بی یہ بٹایا گیا ہے کہ آدمی دوسرے کے ساتھ وہ کہ اوک کرے جودہ خود اپنے گئے کہ آدمی دوسرے کے ساتھ وہ کہ اور جو اپنے لئے کہ اور دانیاں کی نہیں جواپنے لئے کھے اور جا ہے اور دوس سے کے کہ کھا در دالا یوس احد کہ حتی بحب لاخیہ حمایعب لفنسے)

#### اتاعت دين

دین کسی دین دار کے اندر جوخصوصیات بیداکرتا ہے، ان میں سے ایک ہے ۔۔۔ دین کو دومرول آگ بہنچانا۔ اس بینچانے کی دوصور تیں ہیں۔ فرآن میں ایک کو تذکیر اور دومرے کو اندار (اعراف ۲) کہا گیا ہے۔ اول الذکر کا تعلی مسلما نول سے ہے ، دومرے کا غیرسلموں سے ۔

تذكير كم منى بي يا د دلانا - اس سے مرادسلما نوں كونسيت وموعظت كرنا ہے مسلمان وہ لوگ بين جو دين كو قبول كئے ہوئے بيں - ان كو دبنى ذمہ دا ديوں سے با خركرنا ، ان كونو دا پنے عبدكويا و دلانا ہے - اسى لئے اسس كو تذكير كانام ديا گيا ہے۔

تذکیرکا مقصد مسلمانوں کی اصلات (نساء ۱۱۳) ہے اس کے ضروری ہے کہ اس میں ان تمام آواب کو ملحوظ رکھا جائے جو اصلا تی جم کونیتجہ فضاد کی جم نہ بنا دے \_\_\_\_ غلطی پر گرفت بیں نری کا انداز (آل عمران ۱۵۹) اختیار کیا جائے نہ کہ سخت سست کہنے کا مسورہ نحل آبیت ۱۲۵ میں بنایا گیا کہ مروسے جویات کی جائے حکمت کے اختیار کیا جائے نہ کہ سخت سست کہنے کا مسورہ نحل آبیت ۱۲۵ میں بنایا گیا کہ مروضے جویات کی جائے میں ماتھ کی جائے ، بینی ولائل وہ ابنی کی ڈیان میں ہو تھی تحق کی ندانداز میں ہو، حینی بحث میں تفہیم اور احقاق می کا انداز ہونہ کہ ایک دوسرے برالزام لگائے اور نیجا دکھانے کا ۔

تذکیرکاکام اگر حکم ال طبقه برانجام دینا بو قدمسکد اور زیاده نازک بوجاتا ہے۔کیوں کہ غلط انداز تذکیر سے اگر حکم اندل کوشنعل کر دیا جائے تو وہ مسلمانوں کا قتل وخون شروع کر دیں گے اور سلمانوں کے درمیان با بمی لڑائی اور قتل کا وجودیں آنا اللہ تعالی کو اتنا زیادہ نا پہندہ کہ برقمیت بیاس سے بچنے کاحکم دیا گیا ہے۔ حکم اندل کو اتنا زیادہ نا پہندہ کہ برقمیت بیاس سے بچنے کاحکم دیا گیا ہے۔ حکم اندل کو اور تقریب کے بارے بی خصوصیت سے تاکید کی گئی ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے تو تنہائی میں کی جائے نہ کہ نووں اور تقریب کے ذریعہ :

منال ابن عباس رضی الله عنهماهن امرالسلطان عبد الله بن عباس رف سے بوچیاگیا کہ بادشاہ کو امر بالمعروف دنھیہ عن المنکر دُقال: ان کنت دیا اگرتم کو کرنا ہی پڑے اور اس کے بغیر میارہ نہ ہو فاعلا ولا بدن فقیما بین کے دبیان ۔ تو بس اپنے اور اس کے درمیان ۔ ابن رجب منبل جانع العلوم والح ، مکتبتہ الریاش الحدیثیة تو بس اپنے اور اس کے درمیان ۔

قايره ١٩٩٢ صفرا

اس سے کی دوسری چیزاندارہے۔ اندار کے معنی بین کسی خطرہ سے آگاہ کرنا، چینا دنی دینا۔ اس سے مراد غیر سلموں تک اسلام کا پیغام بین نا ہے۔ چوں کہ اسلام کی بیغام رسانی بین سارا زور آخرت کے مسئلہ برموتاہے، اس ای اس کام کو بتائے کے لئے یہ لفظ استقال کیا گیا۔ قرآن بین بی صلی النّد علیہ دسلم کی بابت قرمایا کہ وہ توحرت

ايك عذاب شديدك ميتياوني دين واليه برسبا ١٧١) - ارشاد مها ٢٠٠

وَكُنْ لِكُ أَوْ حَلِنَا إِلَكُ قَرْاً نَاعَلُ بِيَّا لِتَنَالُولَ وَكُنْ لِكُ أَوْ حَلِنَا إِلَكُ قَرْاً نَاعَلُ بِيَّا لِتَنَاوُلُ لَكُ الْمُعْلِمِ لَا رُبْبُ وَلَا لَيْنَا فِي السَّعِيرِ فِي السَّعِيرِ فَي السَّعِيرِ فَي السَّعِيرِ الْمُنْ فِي السَّعِيرِ الْمُنْ فِي السَّعِيرِ السَّ

اور ہم لے عربی قرآن آبارا تاکہ تو درما دے کہ دالوں کو اور دومروں کو اور ان کو جمع ہوئے کے دن کی خبر دے دے دے میں کوئی شک نہیں ۔ اس دن ایک دے دے دے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ۔ اس دن ایک محروہ جہتم ہیں ۔ محروہ جہتم ہیں ۔

اندار کے کام کے محرک قرآن کے الفاظیں دو ہوتے ہیں رنفیعت ( خرخوای ) اور امانت (اعان ۸۰) بندہ مومن دومرے بندگان فدایر دین بہنچانے کا ہو کام کرتا ہے وہ تمام تراس عذبہ کے تحت ہوناہے کہ لوگ اللہ کے عذایہ سے نیچ جائیں اور حبنت کے داستہ پر چلے لگیں ۔اللّٰہ کا دین جواس کے پاس ہے ، اس کو دہ اللّٰہ کی طرف سے بھیمی ہوئی امانت محقتا ہے اور اپنے اوپر عدا کا پر فرض مجمعتا ہے کہ اس امانت کو دہ اس کے امانت داروں (عام انسانوں) تک بینجا دے۔

المجسوت المهاد

جب بھی کوئی خداکا بندہ ہے آمیز خدا پرستی کی دعوت دیناہے تواس کا امکان رہتا ہے کہ دومرے لوگوں کی طرف سے اس کوٹا موائق ردعمل کا سرا مناکر ناپڑے ۔ یہ ردعمل ابتداء الفارٹی الکلام (فصلت ۲۹) کی صورت میں طاہر ہوتا ہے ۔ یعنی داعی کے کلام میں عیب نکالنا - حق کی دعوت کے ساتھ خدا کی نصری ہوتی ہیں ۔ وہ جب کسی ماحول میں اللّٰتی ہے تواتی حقیقی اور آئی مدلل ہوتی ہے کہ سننے والے اس میں کوئی واقعی خامی نکالے میں اپنے کو عاجز محسوس کرنے گئے ہیں ۔ اس وقت دہ عبب نکل لئے کا طریقہ ختیار کرتے ہیں ۔ وہ طرح طرح کے شوشے نکال کر عوام کو اس سے بدگان کرنے گئے ہیں ۔ اس وقت دہ عبب نکل لئے کا طریقہ ختیار کرتے ہیں ۔ وہ طرح کے شوشے نکال کر عوام کو اس سے بدگان کرنے گئے جیں ۔ ایک اور انہائی صورتوں کا نام ، بجرت اور جہا دہے ۔ گویا ، بجرت اور جہا درج اور جہا دون کے دو اجزار ہیں جو مخالفین کے بیدا کردہ حالات کے بیتے ہیں ظہور ہیں آتے ہیں ۔

ہجرت کے منی ہیں چھوڑنا۔ ابتدائی طور براس سے مرادیہ ہے کہ اُ دمی ان چیزدں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع بن جا ہے فرمایا ہے ( مرتز ۵) یہ گراپنے آخری مرحلہ میں کبھی گھر بار چھوڑ نے کے ہم منی بن جاتا ہے ۔ دائی کے مقابلیں مدعو ہمیشہ طاقت ورحیتیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لئے جب وہ مخالفت برا ترتے ہیں توہم م وومرے طریقے استعمال کرنے کے بعد بالاً خریج پینے دے دیتے ہیں کہ تم باتوا پنے دین کو چھوڑ دو یا ہماری زمین سے مکل جا کہ رابراہیم ۱۳) اس وقت الترکے بندے اپنے وطن کو چھوڑ کرکسی ایسے مقام برجلے جاتے ہیں جہاں وہ اپنے دین برقائم رہ سکیں۔

جہادے معنے ہیں کوشش کرنا ۔ ہی کے پیٹیام کو دوسروں تک پہٹیانے کے لئے ہوکوشش کی جاتی ہے، وہ جی جہاد ہے رفرقان مد اور بہٹ دھرمی کھی بڑھ کر اس نوبت کو پیٹے جاتی ہے کہ وہ ہی کے داعیوں کی جان ہے رفرقان مده )۔ تا ہم می لفین کی صند اور بہٹ دھرمی کھی بڑھ کر اس نوبت کو پیٹے جاتی ہے کہ وہ ہی کے داعیوں کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ ان کو باکل مٹا دینے کے در ہے ہوجاتے ہیں۔ اس دقت اہل جی کوا ہے بجاؤ کے لئے اسمنت

برتا ہے۔ اس طرح بومقابلہ ہوتا ہے ، اس کو مباد کہتے ہیں۔

جباد کمبنی قتال ، وبی چیز ہے جس کو دو و دانہ کی اصطلاع میں دفاعی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے شرائط میں سے ایک لاڑی شرط بر ہے کہ جبگ کا بتدا اولاً دومروں کی طرن سے کائی جو القرب سا)۔ اہل ایان کے لئے ہوال میں برامن بلیغ کا حکم ہے۔ جنگ کی اجازت ان کے لئے حرف اس صورت میں ہے جب کدان کو جنگ کے لئے مجسبور رج ۴س) کر دیا گیا ہو۔ اس کے مسالمانوں کی فوت جبخ جو ان کا ایک امیر جو۔ جس کی تمام ہوگ اطاعت کرتے ہوں ، وہ منکرین کی سبتی سے الگ جو کر ابنا ایک اجتماع مرکز بنا چکے ہوں۔ وہ صیر کی صفت اس حد تک ابنے اندر بیدا کر چکے ہوں کہ قلبل تعداد ہوتے ہوئے مخالفین کی کثیر تعداد سے جم کرمفت المہ کرسکیں۔ یہ وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں کی دور میں ہرت مرکظ کے با وجو دی ادار انتقانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی اجازت حرف مدینہ میں جب کہ ابتدائے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی اجازت حرف مدینہ کی کورہ سنرائط پوری ہوئی سے بدالڈین عباس کا کی روایت کے مطاب ان سنتر سے ذیا وہ باز قتال کی بیلی ایت نازل جوئی ۔

#### فلبشراسلام

دین کی اصل حقیقت توبہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے خون و محبت کا تعلق جوڑے اور اک خرت کی کامیا بی کے لئے فکرمند ہو۔ گر دنیا کی زندگی بی مومن کی ایک اور میں بینند یدہ چیز رصف سال) ہوئی ہے ۔ اور وہ ہے اسلام کا غلبہ ۔ بینی اہل می دومری قوموں کے مقابلہ میں دب ہوئے نہوں بلکہ انتھیں کو زمین کے اوپر سرلیندی ماصل ہو۔

تاہم اہل ایمان کو پری مہم ہیں دیا گیا ہے کہ وہ ہراہ راست اسلامی اقتدار قائم کرنے کی مہم چلائیں۔ قرآن میں و اصنح نفظوں میں ارشا دہوا ہے کہ اقتدار کا مالک اللہ ہے ۔ وہی جس کو چاہتا ہے مکومت دیتا ہے اور حس سے چاہتا ہے مکومت قائم کرنے کی مہم ہم ہیں جبلائی۔ چاہتا ہے مکومت قائم کرنے کی مہم ہم ہیں جبلائی۔ حضرت داؤ د کو مکومت ملی ۔ مگر قرآن میں ارشا دہوا ہے کہ سامے داک دیم اقتدار ہم نے عطا کیا ہے رص ۲۷) ، بیمسی اللہ علیہ دسلم کے سامھیوں کی بابت قرآن میں ارشاد ہوا ہے :

وَعُدُاللّٰهُ النِّن إِنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْسَنَ خُلُوا الصَّلِيٰ الْمَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ ا

بوگ نماز کوقائم رکھوا ورزکوۃ ا داکرو۔ اور دمول کی اطاعت کرو تاکہ تم بردحم کیا جائے۔

وَاطِيعُواالنّ سُولُ لَعَلَكُم مُودُن

رافز ٥٥)

کویا مسلمان کی اصل ذمہ طاری یہ ہے کہ وہ نما زقائم رکھے ، بالفاظ دیگر النڈسے بیٹارہے ۔ ذکاۃ اداکرے ہین مندوں کے حقوق کی ادائیگی میں مستور ہو۔ رمول کی اطاعت کرے ، دو سرے لفظوں میں یہ کہ اپنے درمیان کے وطاعت کے نظام کو انتہائی صد تک مفہوط کرے ۔ بہی وہ اعال میں جور جمت الہی (عطیہ اقتدار) کا باعث ہوں گے ۔ بہی وہ موی کُدہ ہے نظام کو انتہائی صد تارسونین کے لئے نتح ب کرتا ہے کیونکہ دہی اس کے اللہ موتے ہیں کہ اقتدار ارصنی کو منصوبہ الہی کے مطابق چلا کیں ۔ ان کے لئے اقتدار کا مطلب یہ مہوتا ہے کہ ان کو بے خوف و خطر فدائی عبادت کرنے کے مواقع مل گئے ہے وہ انتہ کے سواکسی اور شے کو اپنا مرکز توج نہیں بناتے ۔ وہ کہ اور ظلم سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں اور اقتدار کے طرح مواقع کی کہ ان کے لئے۔

#### فلاصب

ایک تاجرکواب دکھیں تو مختلف اوقات بی وہ مختلف مرگرمیاں کرتا ہوا دکھائی دےگا۔ کہیں خاموش کہیں بولتا ہوا ، کہیں بیٹھا ہوا کہیں سفر کرتا ہوا ، کہیں خرج کرتا ہوا کہیں مقدیم لولتا ہوا۔ تاہم اس کی بظا ہر مختلف مرگرمیوں کا حاصل صرت ایک ہے : دولت دنیا کو پانا۔ اس طرح ایک مومن مختلف وقتوں میں بطا ہر مختلف عبادات واعال میں معروف نظر آتا ہے۔ گران سب کا مفتصد ایک مہرتا ہے : دولت اخرت کو پانا۔

دولتِ آخرت کیاہے۔ وہ یہ ہے کہ آ دی پورے معنوں یں ہو قدین جائے اور برقسم کے شرک سے بچیا ہوا

ایت رب سے جانے :

جوشخص خدا سے اس طرح الکہ وہ کسی چیزکو خدا کے ساتھ مشرک شہیں کررہا تھا وہ حیث ہیں داخل ہوا۔ ہو اس طرح الاکدوہ خدا کے ساتھ کسی چیزکو مشرکی کردہا تھا وہ آگ ہیں داخل ہوا۔

عن جابريط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن جابريط الدين وسلم قال عن الله الدين والما بالله الدين والله والله

توجیدا ورشرک کامطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جوشخص فداکے سامنے عبادتی رسوم اداکرے وہ موہدے۔
اور جیشخص کسی بت کے سامنے عبادتی رسوم اداکر تا ہو وہ مشرک ہے۔ یہ تو دونوں کی ظاہری علامتوں میں سے صرف ایک علامت ہے۔ یہ ادمی کی پوری صرف ایک علامت ہے۔ یہ ادمی کی پوری مستی کا تدرانہ ہے۔ کسی خص کا معبود وہ ی ہے جواس کا حقیقی مطلوب ومقصود ہو، جس کی طرف وہ اپنے لورے وجود کے ساتھ جھکا ہوا ہو۔ جس چیزکو اوجی عظمت کا مقام دے، جس پر دہ بحروس کر تاہو، جس کے لئے ہس می احترام و تقدیس کے جذبات و تقدیموں ، جس کی یا دہیں وہ فرق رہتا ہو، جس کے تصور سے اس کے نازک اصاباً.

بر کے ہوں، جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہوا در جس سے سب زیادہ مجبت کرتا ہو، جس کے ساتھ دہ ایک ہوئے ہوں، جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہوا در جس سے سب زیادہ مجبت کرتا ہو، جس کے ساتھ دہ ایک ایک آخری الیوب جائے۔
کسی کو اپن زندگ میں اس تسم کا برتر مقام دینا ہی اس کو اپنا الله (معبود) پنا ناہے ۔ خواہ وہ کوئی دیوتا ہویا آدی کا اپنا نفس کوئی جان دار چیز ہویا ہے جان ، کوئی زندہ ہمتی ہویا مردہ ، اور وہ کئی ہوں یا صرب ایک ۔

مادی تربیت کا عاصل پر ہے کہ آدمی صرف خداکو اپنا اللہ بندے۔ دہ ترک کی تما م قسموں سے بیج کروپی معنوں میں توحید پرست بن جائے۔ ہرت کی غطمت دکیریائی کا مالک صرف ایک التہ ہے۔ جوادمی اختیار دا قتدار میں کر کو مٹر کیک کرے، دہ ای واحد سہارے سے محروم ہوجا تا ہے جس کے سوا اس دنیا میں کوئی ادر سہار المبیس ایس کے ایسے آدمی کی مثال اس خص کی سے جو آسمان سے گرٹیس ( عج ۱۳) اور اس کے بعد ساری کا تنات میں اس کے لئے بربا دی کے سوا اور کیجے نہ ہو۔ خدا کے سواکسی کوعقیدت داعتما دکا مرکز بنا تا اس کوخدا کا برابر بھٹر انا ہی ۔ ایسائل اس کا کنات میں " مے اور اس کا انجام دائی عذاب ہے (من مات دھو ید عوظا مندا احترام حداللاد، بخاری) حتی کہ پہلی شرک ہمیں سے بڑا شرک ہے کہ آدمی اپنی فرات کی نمائش چا ہتا ہو۔ اس کا احترام کیا جائے تو وہ ہجرا تھے۔ ایسا تخف خود اپنے آپ کو اپنا معبود نبائے ہوئے ہے۔ وہ ایک ایسی برائی میں برنا ہے حس سے زیادہ بری چیزاس دنیا میں اور کی خمیس :

اخوت ما اخات عليكم الشوك الاصغرنسك بي بي على الله عليه وسلم ن فرمايا و كا الديث بارب بن عنه فقال الدياء (احمد، طران ، بيقى) مجوكوسب سي زياده جس جير كا انديشه وه ترك

اصغرب - يوجها كيا شرك اصغركياب - فرمايا: ريام

ا دی کی بادت ادر اس کی اسلامی سرگرمیاں اگریہ نیچہ بپیدائیں کہ وہ تقیقی معنوں میں اَلَّ سَتَخِفُ و احِن دُونِی کوئیلا (اسراء ۲) کا مصداق بن گیا ہو، فرات خواو ندی اس کی تمام یا دول اور توجهات کا مرکزین جائے ، خداکو اللہب نا اس کے لئے سا دہ معنوں میں صرف ایک عقیدہ کی چیز نہ ہو بلکہ وہی اس کا نفسیاتی اسرا ہوجس بروہ جی رہا ہو —
اگری دی کی دین نرندگی اگرین تیجہ بپیداکر رہی ہوتو بلاسٹ وہ دین پرقائم ہے ۔اگرایسا نہ ہوتو شدیدا ندیشہ ہے کہ وہ ابھی کہ دہ ابھی کہ دہ ابھی کونہ یا سرکا۔ دین کے نام بردہ کہیں اور المنا ہوا ہے۔

### و بني روح کبول نهيل

موین کون ہے۔ قرآن کے الفاظ میں موں وہ ہے۔ جس کا برحال ہو کہ جب اس کے سلف اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کی ہمیت سے اس کا دل دہل اسے۔ جب اس کو قرآن کی آئیس سانی جائیس تو اس بیں اس کو اصافہ ایمان کی غذا ملئے گئے۔ جس کے لئے خدا ایک ایسی لاز وال مہتی بن جائے جس پر دہ کا ل بجروسہ کرسکتا ہو انفال)۔ ایمان ، غذا اور بندے کا مقام انفعال ہے۔ اس اتصال کا حقیقی طور پر و فوع بس آنا ہی ان کی فیا کے طور پر و فوع بس آنا ہی ان کی فیا کی مقانت ہے۔ یا ور پاکس اور بلب کا طاب اگر متیج بیدا کے بغیر شہیں رہنا تو خدا ادر شیک کا طاب کبوں کر نتیج بیدا کے بغیر شہیں رہنا تو خدا ادر شیک کا طاب کبوں کر نتیج سے خالی رہ جائے گا۔

مگر موجوده نماندین آسلام کی ایسی عیب وغریب قسم وجودین آئی ہے حسین سب کچونظ سر
آئا ہے کر دہی چرنہیں حیں کو حقیقہ "اسلام " کہاگیا ہے۔ ہمارے زمانہ کے عجائب ہیں یہ تجوبہ سب سے زیاده
چرت ناک ہے کہ ہرطرت اسلام کی دھوم جی جون ہے۔ گرھینی اسلام کا کہیں دجود نہیں ۔ نازیوں کی
تعداد بڑھ دہی ہے گروس می دھوم جی جون ہے۔ گرھینی اسلام کا کہیں درسوں کی تمیرات بلند جوری ہیں مگروه
تعداد بڑھ دہی ہے گروصلاۃ خشوع " سے سجدیں فالی ہیں۔ اسلامی مدرسوں کی تمیرات بلند جوری ہیں مگروه
لوگ نہیں سیوا بورہ ہیں جو اپنی زندگیوں میں بھی اسلام کی تعمر کی ضرورت محسوس کرتے ہوں۔ اسلام کے مغرول سے
فضائیں کونتی ہیں مگراس اسلام کا وجود نہیں جو تہا گیوں ہیں آ دمی کو بے چین کر دے۔ دومروں کی پیٹے پراسلام
کوڑے انگ رہے ہیں مگراپی "بیٹے "کوفدا کے توالے کرنے والاکوئی مہیں۔ اسلامی تقریروں کی بہار آ دہی ہے گر
فداک زبین ا بسے لوگوں سے فالی ہے جن کوفدا کے توف نے بے زبان کر رکھا ہو۔" اصتساب کا مُنات " کے ہنگا ہے
ہرطرت بریا ہیں مگرا وست فالی ہے جن کوفدا کے توف نے بے زبان کر رکھا ہو۔" اصتساب کا مُنات " کے ہنگا ہے
ہرطرت بریا ہیں مگرا وست فالی ہے جن کوفدا کے توف نے بے زبان کر رکھا ہو۔" اصتساب کا مُنات " کے ہنگا ہے
ہرطرت بریا ہیں مگرا وست فالی ہے جن کوفدا سے خوف نے بے زبان کر رکھا ہو۔" اصتساب کا مُنات " کے ہنگا ہے
ہرطرت بریا ہیں مگرا وست فالی ہے جن کوفدا کے توف نے بے زبان کر رکھا ہو۔" اصتساب کا مُنات " کے ہنگا ہے

اس کی وجربیہ کے اسلام کے حب سے اس کی روح نکال دی تحی ہے۔ خود ساختہ طور پراسلام کا ایس ا ایریشن تیار کر لیا گیا ہے جو بظا ہراسلام سے مگر دی چیزاس ہیں موجود نہیں جو خدا در سول کے نزدیک اسلام کا اصل مقصود تھی ۔

اس کو سمجھنے کے لئے میہودکی تاریخ کا مطالعہ کیجے۔ کیونکہ جو تو بین کناب الہی کی حامل ہوں ، ان کے بھا اُر کے اسباب ہمیشہ کیساں ہوتے ہیں۔ میہو دکی بابت فران ہیں کہا گیا ہے کہ بعد کے دور ہیں ان کے اندر قساوت (سخت دلی) آئی ۔ قساوت کی حالت یہ نہیں ہے کہ دبن اپنی صورت کے اعتبار سے باتی ندرہے۔ ایسا کھی نہیں ہوتا۔ دین کی صورتیں ہمیشہ کمل طور پر باتی رستی ہیں۔ البتہ توم کے اندرسے ان کی روح نکل جاتی ہے۔قساوت در اصل ذکر ادر خشیت کے خاتمہ کا نام ہے (زمر ۲۷۔ ۲۷) نک دلوا ہر دبن کے خاتمہ کا۔

قوم کے اندریہ بگاڑ انکار دین کے نام برنہیں آتا ، بلکہ اقرار دین کے جلومیں آتا ہے ۔ قرآن کے بیان کے مطابق شیطان ان کو ایسی ایسی تا و بلات سجھا تا ہے جس کی روشنی میں ان کو اپنا انحراث عین دین نظراً نے سگے ۔ وہ اپنے اعال کونو بھورت الفاظیں بیان کرکے اس کو اپنے لئے مرین کرلیتے ہیں (انعام سے س) اس تزئین کی سب سے ذیادہ معروف صورت وہ ہے جس کو فرآن ہیں بھیرتے گئے مرین کھی ای مواضعے (مائدہ سے ا) فرمایا گیا ہے ۔ تحریف کے معن ہیں بھیرنا ۔ کلام کو اس کے می سے بھیرنے کا مطلب ہے ہے کہ کلام کا وہ مطلب ذعنی ببیان کیا جائے جو متعلم کی مراونہ ہو۔ گویا پہود کی تزئین یہ تھی کہ وہ اپنی قساوت ، بالفاظ دیگراپی بے روح وہ داری ، کو لفظی تا ویلات سے ایسا فوش نما بنا لیتے تھے کہ وہ اس دین نظرانے لگے۔

تحریف کی صورت عام طور بروی مرد تی ہے جس کوہو جددہ زما نہیں غلط تبیر (MISINTERPRETATION) کہا جاتا ہے۔ اس معاملہ کو سمجھنے کے لئے ابکب مثمال لیجئے رہیمود کو یہ خبردی گئی تھی کہتم کو تمام اقوام عالم برفصنبات دی گئی ہے ( بیقرہ یہ س) اس کامطلب یہ تقاکہ اللہ نے تم کو دنیا پی اپنی نما کندگی کے لئے جن لیا ہے ۔ تم کو اس مقام برم کھڑا کیا ہے کہتم خوائی تعلیمات کے حال بوزا در اس کو خدا کی طرف سے دوسری اقوام تک بہنجاؤ۔ اپنے اصل معنہوم میں یہ تیت نظریا تی فضیلت کے معنی میں لے بیار بیود کی نسل بیں بیدا ہونا یہ تیت نظریا تی فضیلت کے معنی میں اس موری افوام تک بین اس موری کا اس بات کے لئے کافی بن گیا کہ آدمی اس فیسیلت کا ستی موادر خدا کے انفامات اس کو حاصل ہوں۔ کتاب اللی کا اس تحریف رافظ کو اس کے موقع دمحل سے بھیرنے ) کو قرآن میں اس طرح واضح کیا گیا ہے:

وَقَالُوا كُونُوا هُوْدِا الْوَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

مدین میں بیشین گوئی کائی ہے کہ تم لوگ کھی امتوں کے داستہ برطبی گے ۔۔ (تنتبعن سن مین عان قبلکم)
چنا پنج مسلما نوں میں آج وہ سارے انحراف دیکھے جاسکتے ہیں جو سابق اہل کتاب میں پائے جانے نے تھے جس طرح میہود نے بھی
دیا تھا کہ وہ اللّہ کے خصوصی بندے ہیں اور وہ صرور نجات پائیں گے۔ اسی طرح ہم نے بیعقیدہ قائم کر لیاہے کہ سمسلمان
نیرامت ہیں اور وہ سب کے سب مرحوم و معفور ہیں ہے بیات بجائے خو وصد فی صد درست ہے۔ گروہ مسلم امت کے
نیرامت ہیں اور وہ سب کے سب مرحوم و معفور ہیں ہے بیات بجائے خو وصد فی صد درست ہے۔ گروہ مسلم امت کے
ارے ہیں ہے نہ ککسی سلم سنران کے بارے ہیں ۔ امت کونسل کے معنی میں لینا بلا شربہ بے دفون اعلم عن حواصف می کے
مصداق ہے۔ اپنے نظریاتی مفہوم ہیں ہے بات ڈمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ گرجب اس کونسلی مفہوم ہیں ہے لیا گیا تو
وہ مرف نشاوت اور بے نوفی کا محرک بن کررہ گئ۔

#### مقائق کے بجائے ٹوش خیالیوں پر دین کی بنیبا د

دوکانظریاتی فضیلت کونسلی فصیلت کے معنی بن لینا میٹی رکھتا تھا کہ بیرد کی نسام میں نسل کی چینت سے صفا کے نزدیک برگزیدہ ہے ۔ اس کے بعد بائل قدرتی طور پریہ ہوا کہ خدا پرتی اور میں دیت ہم مینی الفاظ بن گئے۔ الدی النیا کے بیٹے اور اس کے جوب ہیں (ما کدہ ۔ ۱۸) بیروں اور نصافی پیدا ہونا ہی ہوائی بدا ہونا ہی سے اس کے بیٹے اور اس کے جوب ہیں (ما کدہ ۔ ۱۸) بیروں اور نصافی پیدا ہونا ہی ہوگا (بقرہ ۱۰۸) ۔ قران دیتو ۔ ۱۹۵۵) ہما داکوئی آدمی جبنم میں نہ جائے گا اور اگر گبا بھی تو اس کا جانا مرف چیدروز کے لئے ہوگا (بقرہ ۱۸۰۰) میں نے ان کی ان نوش خیالیوں کو امانی ربقہ میں اس کے مطابق اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے (نساء ۱۲۳)

امان کے عنی ہیں جینیاد توقات سعبداللہ ہی عباس ، مجاہداور فرار نے کہاہے کہ اس سے مرا دو موضوع اروایات اور بے من قصے ہیں جو بہودی علماء ومشاک نے وضع کے اور پھر بوری قوم ہیں دائے ہوگئے ( اکا ذیب مختلفة جمعوها من علمائی ہم فقط بور بھا ہوں کے اور پھر بوری قوم ہیں دائے ہوگئے ( اکا ذیب مختلفة جمعوها من علمائی ہم فقط بور بھا ہا تھا ہے ہوئے انتہائی مبالغہ ایر فضائل ، بہو دیت سے تعلق رکھے والا معمولی معرفی جوزوں کے مقدس اور دنبر کی ہونے کی طلسماتی واستانیں کثرت سے ان کے درمیان بھیلی ہوئی تھیں۔ پولی کی بوری قوم حقیقی علی سے غافل تھی اور انھی ہوئے کہ طلسماتی وار بناوٹی قصے کہ نیوں پرجی دی تھی مثلاً — تورات کے الفاظ لیک بار بھی جس کے کان میں بڑے کئے اس پر دوزرخ کی آگ حوام ہے ۔ اسرائی بزرگوں کا نام جس نے احترام و بحبت سے ویا ، اس کے جبنی ہوئے ہیں سے بہیں۔ "قیامت کے دن ابرا ہیم و دوزرخ کے درواذ سے پر کھڑے ہوجائیں گے اور کسی مختون اسرائی کو اس میں گرسے نہ دیں گے "

Talmud (Every man's Liberary Series) Edited by Dr. Kohen, P. 404

تھیک ہی مال آج مسلمانوں کا ہور ہا ہے۔ کتاب اللہ کے بجائے کتاب الامانی ان کے دین کا ماخند بنی ہوئی ہے۔ دین کا ماخند بنی ہوئی ہے۔ نصل کی ہے اصل روایات اور بررگوں کے کشف وکرامت کی فرضی داست نیں بے شار تعداد میں قوم کے اندر مجیدلادی گئی ہیں اور قوم کی قوم اکھیں خوش خیا لیوں کے سہارے جی رہی ہے۔

اسلام کی تاریخ میں وضع صدیت کاسلسلہ ابتداء سیاسی محرک کے تحت شردع ہوا۔ اپنی سیاست کے تق میں دینی تصدیق صاصل کرنے کے ہرفرقہ نے بے شار صدیتیں گھڑی اور ان کورسول اور اصحاب رسول سے منسوب کرکے علام میں کھیلا دیا۔ کہا جا تا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت تابت کہنے کے لئے ہو حدیثیں وضع کی گئیں ، صرف ان کی تعداد تقریباً تین سو ہزارہے۔

يها زمانه ب جب كرمسلما لول بي " فعناكل اعال " كى عديثين وضع كرسنے كارجان اكبوا۔ اس كامحرك

وی تقاحی نے اس سے بہلے عیسا یُوں میں مقدس جھوط (Plous Fraud) کانظریہ بیدا کیا تھا۔ حضرت بیج کے بعد ابتدائی صدیوں میں سیجیت بڑی ابتر حالت میں تفی ۔ اس زمانہ میں سیجی بزرگوں نے سوچا کہ سیجیت کی ترقی کی ایک تدبیر سے کہ اس کی افضلیت تابت کرنے کے لئے عجائب وغرائب باتیں گھڑی جائیں اور ان کوعوام میں بھیلایا جائے ۔ اس مقصد کے لئے دضع حدیث کا نبوت خود موجودہ مقدس انجیل میں موجود ہے۔ سینٹ بال نے رومیوں کے نام اینے خط (رومیوں ، س : ک ) میں لکھا:

دواگر میرے تھوٹ کے میب سے خدا کی بچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر
کیوں گنہ گار کی طرح مجھ پرحکم دیا جاتا ہے۔ اور ہم کیوں برائی نہریں تاکہ کھبلائی بیدا ہو"
قرن اول کے بعد جب سلمانوں میں باہمی لٹرائیاں اور سیاسی تھیگڑے بہت بڑھ گئے تو کچھ لوگوں نے دو فضائل "کے نام پر چھوٹی حدیثیں وضع کرنی شروع کیں تاکہ لوگوں کو دین اعلل کی طرف راغب کیا جاسکے ۔ ظاہر ہے کہ یہ فضائل جہ جہاد نفش اور انقاق مال جبسی چیزوں کے لئے کار آمد نہ تھے۔ چنانچہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے طلسماتی فائر بتائے جہاد نفش اور انقاق مال جبسی چیزوں کے لئے کار آمد نہ تھے۔ چنانچہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے طلسماتی فائر بتائے جہنم کے جہاد نشگ میٹلا کوئی تنخص فلاں سورہ دو ان سے لٹر کران کو بھگا دیتی ہے۔ ایک شخص نے سیکڑوں کی فعدا میں میں میں میں میں میں میں میں ہو تو اثنا تو اب ہے۔ اس سے لوچھا گیا کہ تم نے وہ کہ مالمہ میں یہ جرات کیسے کی۔ اس نے جواب دیا :
پڑھو تو اثنا تو اب ہے۔ اس سے لوچھا گیا کہ تم نے وہ کہ مالمہ میں یہ جرات کیسے کی۔ اس نے جواب دیا :
میں اس ضغوں کی دو مرے مشاغل سے مہنا کر

قرآن بر صفي س لكادول -

کسی نے مدیث گھڑی کہی تحق کے ایک اولاد ہوا ور اس کا نام وہ محدر کھے توبا پہنیا دو نوں جنت میں جائیں گے دمن ولد له مولاد فسیدا کا صحیح مدا کان ھو والوالد فی الجنة ) کسی نے مدیث بنا فی کہ جشخص کا الا دلااللہ کیے اس کو جنت میں سات ہزاد سبعین الدن مد بین سات ہزاد مول ہوں گے۔ ہرمی میں سات ہزاد موری ہوں گی دمن قال لا الله الا الله الل

ال كرمال كرمطالي، برب:

" ایدعورت فن باہری کے پاس آئی اورع ض کیا کہ میری لوگ کا انتقال ہوگیا۔ میری تمنا ہے کہ ہیں اس کو خواب میں دکھوں جسن بھری نے کہا کہ عثار کی نماز ٹیرھ کر چار رکعت نیں سورہ فاتحہ کے بعد اُنہا میں دکھوں جسن بھری نے کہا کہ عثار کی نماز ٹیرھ کر چار رکعت نیں سورہ فاتحہ کے بعد اُنہا میں اللہ میں ہے۔ ارکول کا اباس جم بہہ ۔ ارکول کا اباس جم بہہ دونوں ہاتھ بیر یوں بین میر سے بیا وں اگ کی زنجے دوں میں بندھ ہوئے ہیں۔ عورت میں کو اکھ کر تھے رس سی میں میر کے پاس تھی ۔ اور ہو کی دیکھا تھا ، ان کو بتایا۔

اگے دن حسن بھری نے خواب میں دیجھا کہ جنت کا ایک باغ ہے۔ اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے۔ اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے۔ اس میں ایک جین وجمیل بلاکی بیچی ہوئی ہے۔ اس کے سرپر ایک نور کا ناج ہے۔ وہ کہنے گئی حسن اہم نے مجھ کو بیجانا ، کہا نہیں۔ بولی ، میں وی لا کی ہوں جس کی ماں تم سے مل تھی حسن بھری نے کہا تیری ماں نے تو تیراحال اس کے برطس بتایا تھا جو بیں دیکھ رہا ہوں۔ لوگی نے جواب دیا ، میری حالت وی تھی جو ماں نے بیان کی۔ میں نے بوجھا ، پھر بیم رتبہ کیسے حاس ہوگیا۔ اس نے کہا ہم ستر ہزار اُدمی اس عذاب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا۔ بھرایسا ہوا کہ ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا۔ انھوں نے ایک وفعہ درود پڑھ کر اس کا تُواب ہم سب کر مینچا دیا۔ ان کا ورو دا اللہ کے رہاں ایک اور ہم کو وہ و رنبہ نصیب ہوا، حتم دیلے میں اس عذاب سے آزاد کر دیئے گئے اور ہم کو وہ و رنبہ نصیب ہوا، حتم دیلے سے میں ا

اس قسم کی بے شمار روایات گھ کرساری است بیں بھیلادی گئیں۔ اب اگر بچھ لوگ یہ کریں کدان " حدیثوں " کو جمع کر کے فصنا کُل اعمال کاصحیف مرتب کریں اور اس کی بنیا دیر لوگوں کو دین دار بنانا شروع کریں توایک عجیب دغریب میں کا دین وجو دہیں آئے گا۔ لوگ بنا ہر ذکرا در دروداور تلاوت اور نما ذین شخول ہوں گے گریم شاغل ان کے سیسند میں خوف خداسے کا نینے والا قلب نہیں بنائیں گے۔ بلکہ ایک ایسا قلب وجو دیں آئے گا جو اپنے کو خلا کی پڑسے باکل کمون میں خوف خداسے کا بخوا پنے کو خلا کی پڑسے باکل کمون سے کھا میں خوف خداسے کو خوف سے کا نینے کی کیا صورت یہ میں خوب ہے کہ اس قسم کی " امانی " نے اللہ کے دین کوعملاً نداتی بناکرر کھ دیا۔ دہ دین جس کا منفصد بندوں میں خشیت اور اندیشہ کی کیفیبت بیداکرنا تھا۔ دہ صرف قسا وت بیں اضا فہ کا سبب بن گیا۔

#### فالق کے بجائے مخلوق کاسسہارا پھٹ نا

اے ایمان و الواللہ سے ڈرو اور اس کا دسسیلہ "لاش کرد۔

قراك كا أيك أيت ب : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْدَيسِيلَةُ رَمَا يُدَهِ هِ ٣) اس آیت میں وسید ، کے تفظ کو کچے لوگوں نے اس عموم میں سے لیاجی میں وہ ارو و زبان میں استعمال مؤتا ہے۔
امنوں نے کہا کہ جس طرح ونیوی حکم الوں سے بیباں ذریعے اور دسیے بوتے ہیں ، اس طرح خدا کے بہاں بھی دسیے ہیں۔
یہ دسیا انبیاء اورا ولیاء ہیں ۔ ان وسیلوں کو کمیڑلو، ساری خدائی محقارے ہاتھ میں آبلے گی ۔ یہ عقیدہ چونکہ نوا می
مزاع سے قریب مختا ، اس کو خوب مغبولیت حاصل موئی ۔ اب یہ حال ہے کہ خدا کے بالمقابل ہے شار ذرام وہ وہ خدا می اور مردہ
"خدا" بیرام و گئے ہیں جن کا وامن لوگوں نے تھام رکھا ہے ۔ ان کولیقین ہے کہ یہ خدائی وسیلے دنیا سے لے کرآخرت
کی ان کے سارے کام بناتے ملے جائیں گئے ۔

ماصل کرنے کی کوشش کروجیں مل کووہ بیندکرتا ہے)

کی بندے کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب پینے سکے۔ اس آیت بین پر داڈ کھولاگیا بھٹا کہ اس مطلوب کو پانا ہر بندہ کے ہمکن ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے کو اپنے رب کے بپندیدہ مداستہ پر لگا دے۔ کر غلط تبیر نے آدی کو اس خزانہ سے محودم کر دیا جو اس کے اندر رکھا گیا بھا۔ جس آیت میں خدا کو پانے کا دار بہتا پاگیا بھا، اس لے لوگوں کو صرف قبروں اور آستانوں تک بہتجاپئے کا کام انجام دیا۔ وہ آیت جس بیں ہو حت خدا کی غذا تھی ، ایک خودماختہ تشریح کے ذریعہ اس میں بے فوفی کا سامان تلاش کر لیا گیا۔ جو قرآن اللہ کی پرستش کی تعدید میں ہو تیا ہا تھا، اس سے لوگوں نے غزالہ کی پرستش کا حکم کا لیا۔ اس عقیدہ کے تحت ہوند مہد بنا، قدر نی طور پر اسس میں دینا آیا تھا، اس سے لوگوں نے غزالہ کی پرستش کا حکم کا لیا۔ اس عقیدہ کے تحت ہوند مہد بنا، قدر نی طور پر اسس میں جو لوگ کی پرستش اور زندہ "بزرگوں" کی عقیدت نے خوب ترقی کی " اولیاءاللہ" کی حفیدت کو استانوں کی مقدم ملے میں۔ بزرگوں کی کرا باتی واستانوں کی مقدم ملے میں میں بردگوں کی کرا باتی واستانوں کی مقدم میں بردگوں کی کرا باتی واستانوں کی مقدم میں بردگوں کی کرا باتی واستانوں کے تعرب کی تعلید میں اندیس نوٹ و محبت ، کی مقدم میں میں بھونے کی تو میں کہ برحض اس کی بیا دورت ہی نہ تھی ۔ کیوں کہ "ورب کے اپنے کی کوئی مزورت ہی نہ تھی ۔ کیوں کہ "ورب کے ایک کوئی مزورت ہی نہ تھی ۔ کیوں کہ "ورب کے ایک کوئی مزورت ہی نہ تھی ۔ کیوں کہ "ورب کے لیے کی کوئی مزورت ہی نہ تھی ۔

اس قسم کے تمام عقائد دراصل خدائی خدائی کا کمتراندازہ (تاموں عدامہ تاموں) ہیں۔ جولوگ زندہ یا مُردُ انساندں سے امیدیں دابستہ کرتے ہیں ، انھیں خرنہیں کہ یہ مستیاں ایک تھی بیداکرنے برکھی قادرنہیں (ج سم د) جولوگ یہ کھیے ہیں کہ دہ اپنے "اکابر" کا دامن تھام کرجنت ہیں ہینے جائیں گے ، ان کو خدا کے قانون جزا وسزا کی سنگینی کا اندازہ نہیں (انعام ۹۱) جولوگ آخرت جی آئے گئ

ترمالم برگاک ساما آسمان ، فدا کے ایک ہاتھ میں بیٹ ہوا ہوگا۔ اور زمن کوفدا اپنی مٹی میں ہے کرفر ملے گا:
اما الملاث انا الجباد انا المتكبر ، ابن الجبادون این المتكبرون این ملوث الادض (میں بول بادشاہ میں ہول جبار ، میں مبول کر بان والا، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں جبار کہاں ہی تنظیم کا مشرف کے مرین کی مسید میں خطبر دیتے ہوئے یہ الفاظ دہرائے تو راوی کا بیان ہے کہ:

ن جف برمول الله عليه وسلم المنبر مول النوسلى التدعلية وسلم إيالرنه طارى بواكم من عن النوسلى التدعلية وسلم إلى الناده طارى بواكم من عن النوسل المناور الناكير) من الناكير الناكير) من الناكير) من المناور الناكير) من الناكير الناكير) من الناكير الناكير الناكير) من الناكير الناكير) من الناكير الناكير) من الناكير الناكير

دومری طرف ہم نے ایسے ایسے "بردگ "بردا کر رکھے ہیں جومیدان متشریں علی خدا کے مباغے ہاری طرف مرکبل ین کر کھولے ہوجا تیں گئے اور اس دفت تک کہی کوجنت ہیں جانے ندیں گے جب تک اپنے تمام متقدین کوجنت ہی نہی کیس ۔

#### معانی کے بجائے صورتوں کومطلوب مجھ لبیٹا

ارتران کی سورہ نمبر می میں کہاگیا ہے: وَلَقَہُن یَسَدُ نَا الْقَرْ آن لِلّهِ کُو فَکُ مِن مَّمَّ کو۔ اس کا ترجم وکوں نے ان الفاظیں کیا ? ہم نے سہل کر دیا قرآن کو حفظ کرنے کے لئے ، پھرکوئ ہے حفظ کرنے والا ہے اس ترجمہ کے مطابق سمجھ لیا گیا کہ اس آبیت بیں قرآن کو رہے کہ یا دکرنے کی تلقین کی گئی ہے ۔ اب بے شار لوگ قرآن کو رہے بین منزول بیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس آبیت کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں ۔ قرآن کی سور توں کو یا دکرنا بجائے نو دمومن کی ایک عنزون ہیں ۔ عربہ ایک حقیقت ہے کہ مذکورہ آبیت کا اس قسم کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ۔

شاہ عبدالقا درصا حب نے آین کا ترجمہ کیاہے: "ہم نے آسان کیا قرآن تھے کو بھرے کوئی سوچنے والا ہے مطلب یہ کہ قرآن ہیں حقائق دینیہ کو مدلل اور قابل فہم انسانی نہاں ہیں بیش کردیا گیا ہے۔ پھرکوئی ہے جواس بردھیان ہے اور اصلاح کا سامان ماصل کرے ۔ اس آیت میں کتا ب الہی پرغور و فکر کے لئے اکسایا گیا ہے۔ قرآن کے اندر آدمی کے قلب و دماغ کے لئے جور بائی غذا رفی گئی ہے ، اس میں سے آپنا حصہ لینے کی طرف توجہ دلائی کی ہے۔ گرایک معنوی حقیقت کو نفتی کمار کے معنی میں لینے کا نیتجہ یہ ہوا کہ آیت آدمی کے لئے اس قسم کی غذا کا ماخذ ذری ۔ وہ الفاظ کو زبانی طور میر دشنے کے ایک بے کیف عل کے ہم عنی بن کررہ گئی ۔

٧- عدست مين ارشا دموا ہے ١

الخاظ نہیں اون ۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے فداکی قدرت کا لمدے مقابلیں اپنے بجر کا مل کو پالیا ہے۔ یہ
الداس کی اندرونی ہی کا لفظی اظہار ہوتا ہے نہ کہ اس کی حقیقی ہی سے انگ محض حرکت اسان کی سطح پر جند کلیات کا المفظ ۔

• قول "کی پر حقیقت قرآن و حدیث سے بخولی واضح ہے ۔ مثال کے طور پر پر دورہ ما لکہ میں ایک گر وہ کا ذکر ہے

میں نے کہا تھا کہ " اے ہمارے دب اہم ایمان لائے سمارا نام گواہی دینے والوں ہیں نکھ لے " اس گر وہ کے متعلق قرآن میں بتایا گیا ہے کہا تھا کہ انگل نفسیانی سطح پر عوفان تق کا معالمہ تھا مگر قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول محصل حرکت اسان نہ تھا بلکہ اعلی نفسیانی سطح پر عوفان تق کا معالمہ تھا ۔

ہر قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول محصل حرکت اسان نہ تھا بلکہ اعلی نفسیانی سطح پر عوفان تق کا معالمہ تھا ۔

ہر قرآن کے مطالعہ تا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول محصل حرکت اسان نہ تھا بلکہ اعلی نفسیانی سطح پر عوفان تق کا معالمہ تھا ۔

ہر قرآن کے مطالعہ تا میں کہ خلیا ہر ای ہوتا ہے اس قسم کا واقعہ اگر جبہ نظا ہر ایک قولی اقرار ہوتا ہے مگر حقیقہ قرق کا معالمہ تھا ۔

ہر توان کا سنج مدی میں کہ خلیات کو بہا قبل میں دواختہ میں کو سیکتے ۔ یہ صورت حال اس اقرار کو بے حکم کیا ہو ہو د حب یہ " قول " عالم واقعہ میں ظہور میں آتا ہے توانسانی شخصیت کے لئے وہ اتنا کی محت کے اور و درجب یہ " قول " عالم واقعہ میں ظہور میں آتا ہے توانسانی شخصیت کے لئے وہ اتنا کی محت کے کہ کو وہ اتنا کہ محت کی کے دہ اتنا کہ توانسانی شخصیت کے لئے وہ وہ د حب یہ " قول " عالم واقعہ میں ظرور میں آتا ہے توانسانی شخصیت کے لئے وہ وہ د حب یہ " قول " عالم واقعہ میں ظرور میں آتا ہے توانسانی شخصیت کے لئے وہ اسان کے محت کے اس میں کہ کہ کھوں کی راہ سے آنسوں کی کا سیال ہے کہ کو اسان کی کھور کی کا کہ کورں کا سیلا ہے کھور گر تا ہے رہ کی انسانی شخصی کی کہ کورن کی انسانی شخصی کی کھور کی کہ کورن کی انسانی شخصی کورن کی کھور کی کہ کورن کی انسانی شخصی کی کے دو مور حب یہ دور کی کھور کی کے دور کے کہ کورن کی کھور کی کھور کی کھور کی کورن کی کھور کی کھور کی کورن کی کی کھور کی کورن کی کھور کے کھور کی کھور ک

وہ اقرار ایمان جو آدمی کوجنت کاستی بنا تا ہے ، قرآن و صدیت کے مطابق ، ادمی کی پوری مستی کا ندرانہ ہے۔ گراس سے بیمقہوم نکال بیا گیا کہ زبان سے کلہ اسلام کا تلفظ کرو اور سید سے جنت ہیں بہنچ جا دُر

الم - قرال سي حكم دياكيا مي :

یایتها الّذِنینَ آمُنیا آذکودا الله و کُرا کُنی اور الا الله و کُروبهت نیاده
اس آیت بین « دُکرکینی » کے لفظ کو کچھ لوگوں نے گنتی کے معنوں میں اے ایمان لا نے دایک لاکھ کار اس اور دوا اس اور کی کہ کمت زیادہ دکر مہدودہ اس اکر میں لگ کے کہ کمت زیادہ دکر مہدودہ اس اور کا میں نے ایک لاکھ کار اس طرح کے عددی کیٹر کہا جائے گار کچھ لوگوں نے تین سوکا نفس ب بنایا کسی نے بچاس ہزار کا ،کمسی نے ایک لاکھ کار اس طرح کے عددی نفس بی اس کا اندازہ نفسا ب کا بدیجی تقاصنا تھا کہ ذکر کے لئے کوئی متعین لفظ یا فقرہ مدر کیوں کہ الفاظ کے نفین کی صورت ہی ہیں اس کا اندازہ کہا جاسکتا ہے کہ تقررہ نفسا ب کا عدد نیور الموایا با نہیں۔

گراس طرح کے کسی علی کا مذکورہ آیت سے کوئی تعلق نہیں ۔ بیہاں اللہ کے دکر سے مراد اللہ کی یا دہے مطلب یہ ہے کہ خواکو بہت زیا دہ یا دکرو۔ خداکا اور خداکی ہا نوں کا تطور اپنے اوپر اتنازیا دہ طاری کردکہ دہ ہر دفت تم کو یاد آتا رہے یہ ذکر در اصل گہرے تعلق باللہ کا نیتج ہے۔ وہ صنوعی طور پر نہیں کیا جا آ بلک فطری طور پر اس وقت ظہور میں آتا ہے جب کہ آدی کا اندرون فدا کے فوف وجمت سے بھر گیا ہو۔ بندہ نفسیاتی طور پر اپنے رب سے جڑگیا ہو۔ دکر حقیقی کی پہان یہ ہم کہ تنہائیوں بندہ اپنے فدا کویا دکرے اور شدت یا دسے اس کی آنکھوں سے آٹسو بہر پڑیں دخکواللہ خالیا نفاضت عیناکا) فدائے ذوا لحلال کا ذکر آنسو وں کے قطرات برمونا ہے نہ کہ بینے کے دانوں بر۔

قران كا ايك عمر من روح كوترا باف اور قلب كو بكيلاف كامامان تفاء اس كوورزس لسان كے بم فئ بھى لياكيا

### جوقلب کوصرت سخت کرنے والا ہے ندکہ وہ لطا فتِ احساس کے اس مقام کوبینچائے جس کو ذکر کہاگیا ہے۔ دعا کے بچا ہے عملیا سنہ

دعا (الله عاء هانگنا) ایم نربن عبادت ہے۔ حدیث بی ارشاد ہوا ہے الدعاوع العبادی (دعا عبادت کا مغزہے) الدعاء هی العبادة (دعائی عبادت ہے)۔ مگر بیود کے اثر سے مسلمانوں بیں دعا کے بجائے عملیات کا دواج جل پڑا۔

دونوں کا فرق سیجھنے کے لئے ایک مثال کیجے ۔ ایک شخص حکومت کے کس شغیر بب جگہ حاصل کرنے کے لئے ایر مثال کرنے کے لئے ایر مثال میں مازمت کے لئے پرکرتا ہے کہ اپنے گھر بیل سر نیچے اور پا ول اوپرکرکے کھڑا ہوجا تا ہے ۔ وہ یہ بین کرتا ہے کہ اس حال میں سات دن دموں گا توجھ کو ملازمت مل جائے گئے ۔ ۔ موسری مثال میں سات دن دموں گا توجھ کو ملازمت مل جائے گئے ۔ دوسری مثال کرتب یا عملیات کی مثال ۔

فدا سے مانگنے کاطریقہ صرت دعا کاطریقہ ہے۔ دعایا درخواست دہ چیزہ جوبندے کوبراہ راست فدا
سے مان ہے۔ دہ اس کے اندرعبودیت کے جذبات ابھادتی ہے۔ دہ اس کودین کی حقیقت اعلیٰ سے آسٹنا
کرتی ہے۔ دعا میں بندہ اپنے دب کو یا دکرتا ہے۔ دہ اس کو پکارٹا ہے۔ اس سے روتا گرطر اتا ہے۔ دہ اس
کے قریب بہتے کر اس ربانی کیفیات کا تجربہ کرتا ہے جوکسی اورطرح آدمی کو نہیں مل سکتیں۔ اللہ سے مانگنے کی کیفیت اکھوٹا ربینی حاصل ہے۔ گرعملیاتی کرتب دکھانا اتن ہی جمین کا دین سے کوئی تعلق نہیں،
کیفیت اکھوٹا سرب سے بڑا دینی حاصل ہے۔ گرعملیاتی کرتب دکھانا اتن ہی جمینی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں،
عمراد وہ طریقے ہیں جن کے متعلق یفین کر لیا گیا ہے کہ ان کو دہرا لینے سے آخرت کی فعموں کے دروازے آدمی کے اور کی طریق میں جن سے مراد وہ طریقے ہیں۔ سے مراد وہ طریقے ہیں۔ ساحرانہ عملیات دہ ہیں جو دنیائی حاصروں کو لیوراکرنے کے لئے گھوٹے گئے ہیں۔

رافم الحرون كى ملاقات ايك عالم سے موئى - ملاقات كے دوران الحوں نے إيك كتاب كا ذكركيا جي بي عذلا كى فدمات كا اعتران كرتے ہوئے يہ جملہ كھا گيا تھا؛ "الخول نے زبر دست محت كرے تمام حديثين بى كيس اورالا كو مميشہ كے لئے كتاب صورت بي محفوظ كرديا " موصوف نے انہا ئى خفكى كے ساتھ اس فقو كا ذكركيا - ميں جرالا كفاكہ اس فقو ميں آخروہ كون ك خوابى ہے جس بروہ اننے شديدر دخلى كا اظہار كرر ہے ہيں - دريا فت كرف به حقاكہ اس فقو ميں آخروہ كون ك خوابى ہے جس بروہ اننے شديدر دخلى كا اظہار كرر ہے ہيں - دريا فت كرف به ده بولے " آپ كيسے دعوى كرسكتے ہيں كہ محذين نے تمام كى تمام حدیثيں جو كر ڈوالى ہيں " مزيد بو چھنے براكفوں نے تبايل كمثال كے طور بر صلاة معكوس كى روابيت محذين كو نہيں ملى جب كہ فلال بزرگ نے اس كو اپنى كتاب بي دري كيلئ جي المائل معلوس كا مطلب ہے الى ممائل والى المائل ا

جہان کی سعا ذہیں سمیرٹ لینا ہے۔ میں نے کہا کہ بزرگ موصوت نے اس روایت کے ساتھ اس کی سندنقل نہیں کی نہوں کے ۔ اس برموصوت کراگئے اوریان ختم ہوگئی ۔ اس برموصوت کراگئے اوریان ختم ہوگئی ۔

ووسراکوئی لفظ منداً ہم جم یا دم دم کہنے سے نہیں کھانیا تھا۔ اسی طرح گویا اسلام کے بھی کچھ منتر یا کرتب تھے۔ ا دی نے اگرمان کوظا ہری صحت کے ساتھ دہرا دیا تو اس کے بعد نجات اور سعا دت کے تمام در واز سے اس کے لئے کھیل جائیں گے،

بال و ما بروا می جیسے «سمسم» کینے سے طلسماتی خزانہ کے دروازہ کا کھل جانا۔ گرربہ وہ اسلام ہے جو دو بسری فیک ویسے ہی جیسے «سمسم» کینے سے طلسماتی خزانہ کے دروازہ کا کھل جانا۔ گرربہ وہ اسلام ہے جو دو بسری قونوں کے انزیمے بیاگیا ہے۔ قرآن و مدریت کے اسلام سے اس کاکوئی تعلق نہیں۔اسلامی عبادت انابت الی اللہ

(زمر ۱۷) کانام ہے۔ اس کی حقیقت خدا کے اگر دل کا جھکا ؤہدے نہ کہ اعضاء وجوارے کے دربعہ کوئی کرتب دکھانا۔

قرآن میں ساحرانہ عملیات کو کفر کہا گیا نھا (لقرہ ۱۰۲) گرایک خولصورت تا دیل کرکے اس کواملام میں دالی کرلیا گیا۔مولان انٹروٹ علی تھا نوی مذکورہ آیت کے ذیل میں تکھتے ہیں :

مدسویں اگر کلمات کفریہ بہول مثل استعانت برنٹیا طین یا کواکب وغیرہ تب تو کفر ہے۔ اور اگر کلمات مباحہ ہوں نوا گرکسی کو خلاف ا ذن نثر عی کسی قسم کا هزر مہی جا یا جائے اور کسی عرض ناجائز میں استعمال کیا جائے ہے اور اگر صربہ جا یا جائے ہے نوفس اور مصیبات ہے۔ اور اگر صربہ جا یا جائے ہا اور کسی خوش ناجائز میں استعمال کیا جائے ہیں اور وہ مبل میں استعمال کیا جاوے تو اس کوعرف ہیں سے نہیں کہتے بلکہ مل یا تعوید گرفتہ ہیں اور وہ مبل میں استعمال کیا جاوے تو اس کوعرف ہیں سے نہیں کہتے بلکہ مل یا تعوید گرفتہ ہیں اور وہ مبل

بعة (تفسيريبان القرآن)

اس تا ویل کا نیتجہ بر ہوا کہ فرآن جو فعلاح آخرت کاراستہ دکھانے کے لئے آیا تھا ،اس کو فلاح دنیا کا موضوع بنالیا گیا۔ ہر شم کے دنیوی مقاصد میں فرآن کو استعمال کیا جانے لگا۔ اسرائیلی روایات کے تخت عملیات کا جوعلم سینہ برسیدنہ جپلاآر ہا تھا ، اس کے علاوہ خود در کتاب محفوظ " بھی طرح طرح کے عملیانی نسخوں کا قیمتی ما فارین گئی۔

د اعمال قرائی " کے نام پرسلانوں نے جوسفلی طریقے رائے گئے ان ہیں سے ایک دہ ہے جس کو قرائی سور توں کے سخواص "کہا جاتا ہے۔ یہ خواص سب کے سرب دنیوی فوعیت کے ہیں۔ حتیٰ کہ یہود کی تقلید میں ہر سورہ کے اعداد درکا نیں کئے گئے ہیں اوران کے نفوش بناکر صاجات دنیا میں استعمال کیا جانا ہے۔ بے شار لوگوں نے تعوید گئے دل کی دکا نیں کھول لی ہیں اور فران کو ایک تحارت بناکر دکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جانا ہے کہ سورہ مریم کے اعداد دولا کھ ننان ے براد جوسو جوالیس ہیں۔ اس کے اعداد کا نقش حسب ذیل ہے۔

| 94069 | 37949 | 94001 |
|-------|-------|-------|
| 94004 | 44044 | 94079 |
| 94040 | 94004 | 94074 |

ایک بہت بڑے براگ کھتے ہیں۔"اگریاغ دیران شدہ ہیں درخوں کے ساتھ مورہ مرام کا پیقش باندھ دیں تو باندھ دیں تو بان علی بہت بڑے بیان شدہ بن کردہ گیا بان علی باندھ دیں نہ مرت قرآن ایک سستا دیوی نسخہ بن کردہ گیا بھی وہ قوم کے اندر توجمات پردا کرنے کا سبب بن گیا۔ کیوں کہ اس شم کے نقش تو بدسے بھی کوئی دیران باغ مجولوں اور مجھلاں سے لدا جواجم نیس بن سکنا۔ مزبدیہ کرجس قوم بی اس قسم کی تملیات کارواج ہوجائے اس کے اندرجہی میچے معنوں میں خدا پرستانہ مزاج پردانہ بیں ہوسکتا۔ آدمی جب دعاکرتا ہے تو دہ اللہ سے مائٹتا ہے اس کی توجہ تمام ترالتہ کی طرت موق ہے۔ اس کے برعکس جب وہ علیات کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کی توجہ اس کی توجہ تمام ترالتہ کی اس کا گرات ہوگا ہے میں آدمی اللہ سے بن کے متعلق اس کا گمان ہوتا ہے دو عالی آدمی اللہ سے بن کے متعلق اس کا گمان ہوتا ہے کہ دہ عملیات کے بچھے کام کر رہے ہیں ۔ مسلاۃ النبیع اورختم خواجگان سے لے کونفش تعوید تک بولیات مسلما فوں ہیں درائے ہوت اکھوں نے دین خواوندی کو دین بیو دیت بناکر دکھ دیا ہے۔ بی بیشار عملیات مسلما فوں ہیں درائے ہوت اکھوں نے دین خواوندی کو دین بیو دیت بناکر دکھ دیا ہے۔

#### ذاتى عكم كوخارج كى طروب موردين

قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے: کا بیٹی ڈا انوزن بالقِسْطِ کا کا تینسر وا المی نیان (سید حلی تنازو تولوا نعیاف سے ادر من گھٹا کو تول کو) اس کا مطلب پر ہے کہ ہوگ باہمی تعلقات میں عدل پر قائم رہیں۔ کوئی کسی پر زیادتی ندکرے نہیں کا مق د بائے ۔ ترا ڈوکی طرح ہرا کیہ سے انصاف کا معاملہ کیا جائے ۔ یہ آبیت آدمی کو ابھا آ ہے کہ وہ ابنی ذات کو عدل وانعیاف کی داہ پر ڈال دے ۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں اُبت کا پر طلب بیٹھ جائے کہ "کوگل کے ترا ڈوکو سیدھا کرو " تو مسال معاملہ اللہ جائے گا ۔ اب اس آبیت میں اس کی ابنی ذات کے لئے کوئی غذا نہ ہوگا ۔ مواس حکم کا مطلب بیٹھے کا کہ دوسروں کے اوپر " واروغ کہ انصاف " بن کر کھڑا ہوجائے ۔ وہ ابنی اصلاح کی فکر کرنے دواس وں سے لوٹا شروع کر دوسروں کے اوپر " واروغ کہ انسان کا نیتی جملاً شدید تر ہے انفسانی کو لانے کے ہم معنی کے بجائے دوسروں سے لوٹا شروع کردے گا ۔ ٹواہ اس لیٹرائی کا نیتی جملاً شدید تر ہے انفسانی کو لانے کے ہم معنی کیوں نہیں جائے۔

یکی صورت ان لوگوں کے ساتھ بیش آئی ہے جودین کو"اسٹیٹ کے ہم معنی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ذہن کی وجہ سے دین کو ایک دیا تی نظام کے روپ ہیں دیکھنے لگے ہیں۔ دین ال کے لئے حکومتی امور کا موضوع ہے ذکر تقیقة " ذاتی اصلاح کا موضوع ۔ اپنی دینی ذمہ داری کا تصور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وین کوایک دیاستی نظام کی حیثیت سے زہن پر مباری د نافذ کہا جائے۔ چوں کہ سارے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس سے اس قسم کا دینی مشن افز ہوتا ہو۔ اس لئے بر مباری د نافذ کہا جائے کے وہ اس کے ذہن نے دہن کے دبن نے نہایت آسان سبیل یہ نکالی کہ انفرادی احکام کو اجتماعیات کی طرف موٹر دیا۔ "تراز وضیح تولو" کو اس فیدم میں نے دبن نے نہایت آسان سبیل یہ نکالی کہ انفرادی احکام میں فرد کے لئے اپنی ذات کی غذار کھی تھی تھی ، دہ دو مرد کے کے لئے اپنی ذات کی غذار کھی تھی تھی ، دہ دو مرد کے خلاف تقریر ادر ایکی ٹیشن کی خوراک لینے کا ماغذ بن کر رہ تھی ۔

ا- قرآن مي مكم دياكيام - التيموالدين وشوري ١١١) اس كانشاندا دي كي اين ذات مهد اس كا

مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بوری طرح دین کے ساپنے میں ڈھال لو۔ فدا کے ساتھ اپنے تبلق کو درست کردا در بندوں کے بونقوق تھارے اوپر آئے ہیں ان کو تھیک ٹیسک بورا کرو۔ فحرجن لوگوں کے ذہب ہیں دین کا ندکورہ "انقلابی، عفہم میشا ہوا ہے ، ان کے لئے یہ آیت اس قسم کی ذاتی غذا کا صبب نہ ہیں گی ۔ ایخوں نے اپنے ذہبی شاکلہ کے مطابق اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ ۔۔۔۔۔ دین کو بحیثیت ایک ریاستی نظام کے زبین بہنا فذکرو۔ وہ آیت جوادمی کے اپنے اندرون کو جبنجوڑ لے یہ نکال لیا کہ ۔۔۔۔۔ دی کو بیٹر اس کے خور آ اس سے کی تقریب من کا مرا کا کو خوان بن کررہ گئی ۔ اس آیت کو بیٹر ھے کر ندکورہ ذہن لے فور آ اس سے کی تقریب سے موسلے کردی :

س قرآن مجید کو جرشخف کھی آنھیں کھول کر پٹے سے گا۔ اسے یہ بات صاف نظرائے گی کہ یہ کتاب اپنے مانے والوں کو کفرا در کفار کی رعیت فرص کر کے مغلوبانہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے کا بردگرام نہیں دے رہی ہے۔ بلکہ یہ علانیہ این مکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ اپنے بیرد کوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین تن کو فکری، اطلاقی، تہذیبی اور قانونی دی آئی میں میں کے بہت حیثیت سے غالب کرنے کے بحان لڑا دیں اور ان کو انسانی زندگی کی اصلاح کا وہ پردگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے صدیر مرف اسی صورت بین مل کیا جاسکتا ہے جب مکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو۔"

يرتقرير صرف اس كے وجوديں آئى كہ وہ حكم ميں كامطلب تھا" دين برقائم بو" اس كواس معنے بيں نے ماكيا كہ \_\_" دين كودوسرول كے اوپرقائم كرو "

۲-قرآن ین حکم دیاگیا ہے: کیا آیٹھا الّنِ یُن آمنو اکو نوافر آمین بالیقت طرنساء ۱۳۵) اس آیت کامطلب یہ ہے کہ اے ایمان لانے والواتم بین سے برخص الفدائ کو اختیار کرے ، عدل کی روش پرخوب خوب قائم موجائے۔ اس حکم کانشانہ آدمی کی اپنی ذات ہے۔ وہ انسان کو نود اپنی اصلاح کے بارے بیں پوری طرح متحرک کرنا چاہتی ہے۔ کرنا چاہتی ہے۔ کرنا چاہتی ہے۔ کرنا چاہتی ہے دیواں سے ایمان دالوا الفعات کے علم بردار سؤے اور اس کے بعداس نے ان الفاظ بین اس کی تفضیر شروع کردی :

الله فران براکتفانهیں کیاکہ انصاف کی روش پر جلود بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علم بر دار سود متھا را کا م صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے بلکہ انصاف کا جھنڈ الے کر اکھنا ہے۔ تھیں اس بات پر کمرب تہ ہونا چا ہے کہ طلع مے اور اس کی جگہ عدل دراستی قائم ہو۔ عدل کو اپنے تیام کے لئے جس سہارے کی حزورت ہے، مومن ہونے کی حیثیت سے متھارا متھام یہ ہے کہ وہ سسبار اتم بنوئ

اس تقریر کوبر سے دالا اس آیت سے بوائر ہے گا وہ یہ کہ آدی انصاف کا جھنڈا ہے کواسے اورلوگوں کے اوپر انصاف کا نظام قائم کرے۔ بالفاظ دیگر یہ آیت ، ندکورہ تشریح کے خانہ میں خارجی مشن کا بینیا م بن جاتی ہے۔ مالاں کہ آمیت کا اس قسم کے خارجی مشن سے کوئی تعلق نہیں۔ آمیت کا صبح ترجم ہیں ہے کہ: "اے ایمان حالو ا انصاف برخوب قائم کر ہنے والے بنو"۔ یہ آمیت بربندہ مون کو ذاتی طور برخطاب کر رہی ہے اور اس کو خدا کا پر بینیا م بینیاری ہے کہ تم اپنی زندگی کے معاملات میں انصاف کی دوش برقائم کر جنے کا زیادہ اہمام کرد۔ اپنے آپ کو اتم اللی کا دوائی کو دوائی کو دوائی کی دوش برقائم کر جنے کا زیادہ سے زیادہ اہمام کرد۔ اپنے آپ کو اتم اللی کو ایمان کی دوش برقائم کر جنے کا زیادہ سے زیادہ اہمام کرد۔ اپنے آپ کو اتم اللی کہ انہاں کے دوائی کو دوائی کو دوائی کی دوش برقائم کر جنے کا زیادہ سے زیادہ اہمام کرد۔ اپنے آپ کو اتم اللی کو دوائی کو دوائی کی دوش برقائم کر جنے کا زیادہ سے زیادہ اہمام کرد۔ اپنے آپ کو اتم اللی کو دوائی کی دوائی کو دوائی

مرتک انصاف کا عالی بنا و سے آیت کے انگلے الفاظ مزید تاکیدکررہے ہیں کہ جبکسی سے اختلاف ہوجائے اس وقت بھی انصاف کی روش کونہ جبوڑ و۔ ایک تکم الہی جس میں ہدایت کی ذاتی غذائقی ، زاویہ نگاہ بدل جانے کی وجہسے وہ فارجی دنیا کے خلاف تقریری کمال دکھالے کا عنوان بن گیا

سے قرآن میں ارشاد مواہے:

یا آیگها الگرای آمنوا ا دُخلوا فی استام گافته (بقو - ۲۰۸) یر آبین هما به ایمان کوانفرا دی طور برخطاب کردی به اور بیخض سے کہدری ہے کہم اپنی زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگ تو اپنے عقائدا وراپنے اخلاق و معاملات میں اسلامی تعلمات کوبوری طرح اختیاد کر لو - اس میں ہر بند ہمون کے لئے ذائی برایت کا سامان ہے - اس آبیت میں ہم خوص اپنے رب کو اپنے آب سے خطاب کرنے مہوئے پاتا ہے - مگر ندکورہ دینی مزاج بید ابد جائے تو آبیت کوبر صفح ہی آب کا ذہن خارجی دنیا کی طرف مرح جائے گار آب اس کو تلاوت کرکے حسب ذیل تقریر میٹر دیے کر دیں گے:

« لوگو، قرآن کی یہ آیت ہیں ایک عظیم انقلابی پروگرام دے دہی ہے۔ وہ سلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ اٹھیں اور ذندگی کے تمام شعبول ہیں اسلامی حکومت کا نظام قائم کردیں۔ خاندان سے لے کریا رہین ہے کہ اور بین اقوامی زندگی تک کوئی گوشتہ حکومت خدا وندی سے باہر نہ رہے یہ بطاہر یہ تقریری شان دار معلوم ہوتی ہے۔ مگروہ ایک ایسے تقریری ریکارڈ کی مانندہے جونا کی میدان میں بجایا جارہا ہو، جس کا نہ کوئی سننے والا ہوا ور نہ انٹر لینے والا۔

س آبت کا ترجمہ ہے : و حکم توبس اللہ ہی کا ہے اسے مطلب یہ کہ اس عالم میں طاقت واقد ارکے تمام مرب اس آبت کا ترجمہ ہے : و حکم توبس اللہ ہی کا ہے اسے مطلب یہ کہ اس عالم میں طاقت واقد ارکے تمام مرب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان خواہ کچھ بی سو ہے اور کہتی ہی تدبیریں کرے ۔ مگر دہی ہوگا جس کی اجازت خدا دے گا۔ خدا کی مرضی کے بغیراس کا گنات میں کوئی واقعہ نہیں ہوسکتا۔ یہ آبیت آوی کو یا دولاتی ہے کہ وہ فدا کے مفا بلہ بن خدا کی مرضی ہے بغیراس کا گنادی کو است کر دے ۔ وہ مکمل طور پر خدا پر بجروسہ کرے ۔ ایٹ معاملات بیں اسی سے مدد کی درخواست کرے ۔ ایٹ معاملات بیں اسی سے مدد کی درخواست کرے ۔

مگر مذکورہ فرمن کے لئے آیت میں اس تسم کی ذاتی غذائبیں ہوگا۔ آیت میں ایک ایسے اقتدار کا ذکرہے ہو پانھوں قائم ہے۔ مگروہ اس سے ایک ایسا افتدار کا ل کے گا جواسے اپنی انقلابی جدوجہد کے ذریعہ فائم کرنا ہے۔ وہ بس « حکم ، کا لفظ نے لے گا اور مجراین تقریر متر دع کردے گا:

ساقتدار مرف فدا کا ہے۔ کسی شخص یاگردہ کوئی نہیں کہ زبین پر اپنا قانون جاری کرے میکوئی اقتدار تمام نرفدا کا بونا چاہے یمون کامشن برہے کہ فیرفدائی سیاست کی جتی قشیس زبین پرفائم ہیں۔ ان کوختم کر دے اور زندگی کے تمت اسس کا شعبوں ہیں فدا کا افغدار اعلی قائم کر دے " ب آبت کا مرعا پرتفا کہ فدا کی برتری یا دولاکر انسان کو اسس کا عبادت کرا دینے پراکسایا جائے یکرفوق الفطری حکم کوسیاسی حکم کے عنی ہیں لے کراس سے سیاسی شن کا لیا گیا۔ معادت کرا دین کو لیجئے۔ الاکا مطلب ہے وہ مہتی عبس کی طرف اپنی صاحبتوں کے لئے رجدع کہا جائے ساور جہا دُت کے معنی ہیں پہتش۔
یمنہ م انسان کے اندر جرز افتقار کا مزاع پیدا کر المب ۔ اس میں اس کو یہبتی ماتا ہے کہ بنائے بگاڑ لے کا سارا افتیار
عرف فعا کے پاس ہے۔ جمعے بنی فلاح و نجات کے لئے اس کی طرف دوڑ نا چاہئے اور اس کے آگے اپنے کوڈال دینا
جائے دیکن ذکورہ ذہب اس آبت میں الا کے معنی حاکم لے لے گا اور عہا دت کو میاسی اطاعت کے ہم معنی سمجھنے لگے گا۔
اس آبت کو بڑھ کر اس کے اندر جو جذب المجرے گا وہ یہ کہ فدا ہی سیاسی حکم اللہ ہے اور اس کی سباسی اطاعت نرین پر
قائم بونی چاہئے ۔ وی اندر جو جذب المجرے گا وہ یہ کہ فدا ہی سیاسی حکم اللہ ہے اور اس کی سباسی اطاعت نرین پر
کی جو غذا منی چاہئے ، وہ آوی کو نہیں سے گی ۔ اس کو بڑھ کر اس کے اندر میاست آرائی کا ذہن امیوے گا ۔ وہ حکومت
کے خلاف ایک بیشن جلانے کو کام سمجھے گا ۔ اس آبیت سے اس کو سیاسی اکھ طربے چھیاڑ کی غذا سلے گی نہ کہ المتذ کے اگے اپنے کو

ان شانوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کے مذکورہ تھور کا نیتج کیا ہوگا۔ اس کا قدر تی نیتج یہ ہوگا کہ اً دی کے ذہن میں حکم اہلی کانٹ نہ بدل جا ہے گا۔ اب اپنی ذات کے بجائے خارج کی دنیا دہ جگہ ہوگی جہاں وہ حکم اہلی کانٹیل کرنا چاہے گا۔ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے بجائے " نظام "کو بدلنے پر اپنی ساری نظام جا دے گا۔ یسے توکوں کا خال کے بہوگا کہ وہ اپنی آب سے خافل ہوں گے۔ گرمسائل عالم کے موضوع پر گفتگو کرتے سے ان کی زبان جھکے گا۔ بہوگا کہ وہ اپنی آب سے خافل ہوں گے۔ گرمسائل عالم کے موضوع پر گفتگو کرتے سے ان کی زبان جھی نہیں تھے گئے۔ مرمسائل عالم کے موضوع پر گفتگو کرتے سے ان کی زبان جھی نہیں تھے گئے۔ مراب کی سے اپنی آبی باطل کی روش کی تقلید ہورہی ہوئی۔ گرملک کے اندو دہ قوام جہاں دہ آئی میں تو ان کا میں ہے۔ ان کا کو جہاں جا ان کا سیدنہ فدائی یا دسے خالی ہوگا گر وہ براڈ کا انتقاد مرب کے نفا ڈرکے کے انکہ دنیا بھر میں خدا پر سی کا جرچا کیا جا سے۔ "جواہ اس کا انحقاد عملاً وہ کو تا ہوں گے گر" کل دیں " کے نفا ڈرکے لئے وہ بین اقوا می کا نفر نس کا انحقاد کریں گے۔ خواہ اس کا انحقاد عملاً وقت ادر مال کے مثیا ع کے جم معنی کیوں نہ ہو۔

#### دین انخدا دیے بجائے دینی انقلاف

بن على الله عليه وسلم في تبيد فرمائي تلى كدسابق المي كتاب ٢ عفر قول بين بيط كير ، تم لوگ ٢٠ و قول بين بيط ها و كري مين بيط ها و كري مين الله و يود بين آئمي بين مين المول سے بي شمار فرق اور جاعتين وجود بين آئمي بين ميرا بيك في ابنا علي و قدين المول سے بي المول سے بين المول المو

دین اختلات پیدا مونے کی وجہ میشند ایک ہی ہے۔ دین کے کسی اصنا فی جزء کو اعتقاداً باعملا مدا ہمیت مینا جوری کے حقیقی اور اساسی جزء کو مونی چاہے۔ دین کے حقیقی حصد کو قرآن میں الدین (شوری ۱۳) اور ۱س کے امنافی اجزاء کو شرعة اور منهاج رمائدہ ۸س) کہاگیا ہے۔ الدین سے مراد وہ ابدی تعلیمات ہیں جو تمام پینیبروں کو کیساں طور پر دی جاتی رہیں۔ مثلاً توجید، اخلاص وغیرہ۔ شرعة سے مراد قانونی تفضیلات اور منهاج سے مراد پینیبر کی سنت یا تعالی ہے۔ یقفیلات اور تعالی وفتی حالات کے تا بع ہوتے ہیں ،اس لئے ان میں ختلف انہیا رکے یہاں فرق بیا جاتا ہے۔ قرآن ہیں حکم دیا گیا کہ صرف بیلی چیز کو مدار دین قرار دو۔ دوسرے امور بین توسع کا طریق اختیار کرو۔

اسمئلک مزیدوصاحت کے لئے مندرجہ ذبل آنیت برغور کیجے:

یا ایماالس کلوامن الطیبات واعملوا صالحاً المین المین و بایزه چیزی کھاو اور منیک کام کروسین این بهانتهاون علیم و اسلام کروسین کارگ این بهانتهاون علیم و استار واحدة مانته واحدة مانته واحدة مانتهاون چیجه می کرتے بود اور بریمقارے دین کے لوگ

وانا رسيكم فاتقون

(مومنون ۱۵۳) سے ڈرور

اس آیت کے مطابق وہ واحد دین جمام پینیروں کے درمیان تفق علیہ ہے ، یہ تھا ۔۔۔ خوراک میں حلال د حدام کالحاظ رکھنا ،نیک علی کرنا ، اللہ کوعلیم و خبیر جانتے ہوئے زندگی گزارنا ، اللہ کو اپنارب اور آقا بنانا ، صرت اللہ سے ڈرنا بعض دوسری آیتوں ہیں چند اور چیزوں کا اضافہ ہے ۔ مثلاً حنیفیت ، انابت الی اللہ ،نماز ، اودو ، شرک سے بر بہیز رروم ۔ اس) اور کی آیت ہیں «عمل صالح "ان سب چیزوں کے لئے جائے لفظ ہے ۔عمل صالح میں مذکورہ متعین اعمال کے علاوہ وہ تمام چیز ہی گئی شامل ہیں جو قرآن کی دوسری آیات سے بالفاظ صریح تابت ہوتی ہیں۔ مثلاً روزہ ، عدل ،نزک ظلم وغیرہ ۔

یم تابت شدہ اور تفق علیہ دین «دین قیم " ہے۔ اور دبن میں اصل اہمیت اکفیں چیزوں کی ہے ساکھیں کو مدارِ دعوت بنانا ہے اور اکھیں کی بنیا دہر امر وہی کی جم میلانا ہے (اً ل عمان سم ۱) ان کے سواجو چیز بی شرویت اور منہاج سے تعلق رکھتی ہیں ، ان میں اپنے حالات کے کیا ظرسے اگرچہ لاز ماگوئی شکوئی صفا بطہ اور طریقیہ اختیار کرنا ہوگا۔ مگر اپنی نوعیت کے اعتبار سے ان کی حیثیت ہمیشہ اصافی ہوگا۔ اگر ان کے معاملہ میں وہ شدت اختیار کی جائے ہو حقیقی امور کی ہے تو یہ سیل متفرقہ کا انتباع (انعام ۱۵) ہے جو حورث اختلاث امت پر شیجے ہونا ہے رکیوں کہ الدین ایک ہے۔ امر دی ہے تو یہ سیل متفرقہ کا انتباع (انعام ۱۵) ہے جو حورث اختلاث امت پر شیجے ہونا ہے رکیوں کہ الدین ایک ہے۔ جب کہ شریعت اور منہاج کی ہے تو اس کوری منان میں ان کے معاملہ میں کلی اتحاد ممکن نہیں۔ دو سرے لفظوں میں بیک اگر آپ ایک ایساکام کر دہے ہیں جس کی نوعیت شریعت اور منہاج کی ہے تو اس کوری منان مت

م در المنعاك والسدى، ابن كير

دیجے کہ ۔۔۔۔ ''یہ تمام انبیار کامشن تھا '' متربیت اورمنہاج بی مختلف طریقوں کا امکان ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایسا ہوگا کہ کسی کے لئے دوسرا۔ اب اگراسی کو انبیا مکا ممشن بتایا علی تو محتلف لوگ مختلف لوگ مختلف ہے روں کو انبیار کامشن سمجھنے لگیں گے اور پہنجہ ایک دین بیں کئ دین بن جا کیں گے۔ اور دہ تفریق فی الدین وجو دیں آئے کی جوالڈ کی نظری سخت مبغوض ہے۔

اس مسئلہ کی مزید وصناحت کے لئے تنرعۃ اورمنہاج کی ایک ایک مثال لیجئے۔

سیکردوں برس سے مسلمانوں بی بار بارا بسے لوگ انتظافہ رہے ہیں جن کا کہنا تھا کہ لوگو " نمازا داکرو اللہ کو کوشٹ سوں نے امت کے اندرکبھی کوئی نماڑی فرفنہ پر ابنیں کیا۔ آج کوئی ایسانظیی ڈوھانچ نہیں ہے جواس لئے جاپیارہ سمجھا جا آبوکہ وہ لوگوں کوئمازی ناکید کرتاہے ۔ اس کے برعکس کچھا در لوگ اعظے جفوں نے اس تھے مسائل چھٹرے کہ نما ذمیں امام کے پیچھے فائے بڑھنی چاہئے یا نہیں۔ آبین دھیرے سے کہنا انفل ہے یا ڈورسے کہنا، دفع برین کے ماتھ نما ڈورست ہوا اس کے بیچھے فائے بڑھن کے ماتھ نما ڈورست ہوا اس کے بیچھے فائے بڑھن کے اس کے مات کو فرفول بیں بانٹ دیا۔ الگ الگ مرسے ، الگ الگ جو بی و میں الگ الگ جاعتی علق و بود میں آگئے۔ اس کی دھر بی کوئی کہ جو مسئل بیٹرع تہ کی نوعیت کا تھا ، اس کو این کو این میں کوئی ایک ہی طریقہ درست ہوتا ہے۔ ایک سے ڈیا وہ طریقوں کی ایک مثال لیجئے۔

ک ذمنی افتا دکے لوگ بی اس ایج کا ساتھ دے سکتے تھے۔ نیتجرہ ہوا کہ جولوگ اس عقبدہ کے گرد جمع ہوے دہ عام اہمت سے الگ ایک فنم کا بیاسی فرقہ بن کررہ گئے۔

ادبرگی آیات بین جن جیزون کوسالدین ، قرار دیا گیا ہے ، اگران کی اقامت و بیردی کے لئے عدو جبد کی جائے و امت میں کوئی نیا فرفد وجو دمیں نہیں آئے گا۔ کیوں کہ یہ تمام کی تمام متفق علیہ چیزیں ہیں۔ ان کی تحریک سے اتحاد کی نفن البحرے گا۔ اس کے برعکس شرعة اورمنہائ کی نوعیت کی جیزوں کو لے کراٹھنا اور کہنا کہ بی الدین ہے ، صرت تفریق کی الدین کا میں الدین ہے ، صرت تفریق کی الدین کا میں میں بیا دیا کہ اپنے وجودہ زمانہ میں اسی قسم کی جیزوں کو دعوت و تحریک کی بنیا د بنا کر اپنا وہ مال کر دیا ہے حب کی تصویراس آئین میں دی تکی ہے :

العوراس این بل دی تی ہے:

اُلّذِنْ فَرَقُو ادِنَيْهُمْ وَكَالُوا شِبِعاكُلَّ مِذْرِبِ بِمَا جَهُول نے اپنے دین کو کو طے کولیا اور ہو گئے لَدُ يُهِمْ فَرِحُون (روم – ۳۲) فرق فرقے۔

یرفرفربندی کوئی معمولی چیز شہب ہے دین کی اسل رورے کوختم کردینے والی ہے۔ دین اتحا دی فضا ہو تو آدمی فلا سے جراتا ہے۔ بوگوں کی توجہ دین کے حقیقی تفاضوں برگی رہتی ہے۔ اس کے برعکس دینی اختلاف کی فضا ہو تو اصل دینی تفاصفے دب جاتے ہیں۔ اپنے حلفے سے دائستگی کا نام لوگوں کے نز دیک دین بن جانا ہے۔ جاتے ہیں۔ اپنے حلفے سے دائستگی کا نام لوگوں کے نز دیک دین بن جانا ہے۔ ان کو اس اعلیٰ ایمانی سطح کا تجربہ بی نہیں بنونا جب کہ آدمی ہم جیز سے ادیر اعمد کرائ خدا کے حضوریں جلنے لگتا ہے ت

## ورنه مست الى كى زدمس اجانس كے

سابق ابل کتب (بنی اسرائیل) کوخلاکی طرف سے جومشن سپر دموا ، ده نمین کتاب (آل عراف ۱۸۷) تفایین الله کے بندول کو الله کام کوچور کر دو سری را بول بری الله کے بندول کو الله کام کوچور کر دو سری را بول بری جب ان پر زوال آیا تو ده اس کام کوچور کر دو سری را بول بری جب بی جب بی جب بری دول اور تقریرول بی اب جب ده قولت به کوز بان استعمال کرتے تھے۔ گویا کہ ده جو کچھ کر رہے ، پی اقامت تو دولت کے لیے دولت کے میں دولت کے کر رہے بی میں میں میں میں میں میں دولت کے میں دایک ایساکام جس کا خدا کا محمل کا میں اور تقریرول اور تحریرول بی قورات کے حوالے دیتے ہیں - ایک ایساکام جس کا خدا کا معلمات سے کوئی تعلق نہیں ، اس کو اس طرح بین کر رہے ہیں گویا یہ سب کچھ خذائی احکام کی تعبیل بین کیا جا رہا ہے ۔ معلمات سے کوئی تعلق نہیں ، اس کو اس طرح بین کر رہے ہیں گویا یہ سب کچھ خذائی احکام کی تعبیل بین کیا جا رہا ہے ۔ معلمات سے کوئی تعلق نہیں ، اس کو اس طرح میں گوران میں کہا گیا ہے :

وه جا ہے ہیں کہ جو کام انھوں نے شہیں کیا، اس میان کی تعربیت ہوران کو تنداب سے بجاؤیں نہ مجھورا دران کو درد ناک مزاہوگی ر

وعيرن ال يحمد وإبها لم بفعلوا فلا تحسينهم

(102/10- ハハハ)

يهى معامله براس قوم كابوتا ہے حس كوغدائى كتاب كاعامل بناياكيا بور بعد كے دوريس جب اس قوم برزوال

كريدف لينا چاہ حس كو انھوں نے سرے سے انجام بى نيس ديا تھا۔

ک اس معاہدہ کانام حلف الفضول اس کے بڑاکہ اس میں برجسلہ تھا: نود الفضول افی اھلھا رسیلی، دون الانفت) بینی مال ان کے مالکوں کو لوٹایا جائے گا۔

اولاً توجلعن الفضول تقریری دور دس کی کوئی جم نیخی ۔ وہ کل دا درس کا عبدنا ، تھا۔ دو مرے نبوت سلنے کے بعد آپ لے خود حلیف الفضول کے نجد پرنبیں کی بلکہ اس میں شرکت کو دومردس کی بکا رپرشروط رکھا ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملفالغفول بجائے خود ایک جائزا در مطلوب کام جونے کے با وجو دبہرحال فلاح دنیا کے ذیل کا ایک پردگرام تھا۔ جب کہ نبوت کا اسس مشن فلاح آخرت کا پیغام ہوتا ہے ۔ اسی طرح کچھ قائدین نے اپنے ملک کے مسلم حکم الوں کو اقتدار سے بے وضل کرنے گی مہم چھیڑوں کا وزرا علان کی کرشر معیت اسلامی کے نفاذ اور فیادت صالحہ کے قیام کے لئے ہم ایساکررہے ہیں ۔ حالاں کہ صرح جدایا متدک مطابق اسلام میں ہے جائزی نہیں کہ مسلم کھرانوں سے میا کا دعت کی جائے ۔

اس قدمی تمام "اسلامی "مهیں جن میں سلمان موجودہ زمانہ بن شخول رہے ہیں وہ سب کی سب مجینوی ائ میں میں میں میں میں ایک غیراسلامی کام کے لئے اسلام کاکریڈٹ لینے کی کوشش ہے۔ اس اس قتم کی کوشش ہے۔ اس اس سے خواہ وہ کتنے ہی بڑے ہیا نہ پر کی جائے ، وہ بہرطال بے نیتجبرہے گی ۔ وہ امت کے لئے کسی قیقی کامیابی کا باعث نہیں بن سکتی ربائیل کی روایات کے مطابق دارا بادشاہ دیا نجیں صدی قبل میں کی روایات کے مطابق دارا بادشاہ دیا نجیں صدی قبل میں کی کے زمانہ میں ایک مجی بنی گررے ہیں۔ انھوں نے بہود کی بھوی صالت پر ان کو تنبیہ کی ۔ اس منوں نے بہود کی بھوی صالت پر ان کو تنبیہ کی ۔ انھوں نے تمثیلی ربان میں کہا :

«رب الافوائ يول فرمان ہے كم تم اپنى روسن پر فور كرور تم نے بہت سابو يا پر تھوٹر اكا أ اور فرد در اپنى مزدورى سوراخ دار تھيئى ميں جمع كرتا ہے رتم نے بہت كى اميدر تھى اور د تھيوتھوٹر اطا اور جب تم اسے اپنى مزدورى سوراخ دار تھيئى ميں خواسے اڑا ديا۔ كبول – اس ليے كم ميرا گھر ويران ہے اور تم ميں سے اپنى اپنى اپنى اپنى اسے اور تا رہ اس ليے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمين اپنى صاصل ديتی ہے۔ (باب اول)

یپی موجوده زماندین سلمانوں کا انجام ہواہے۔انھوں نے «بہت بویا پر تھوڑا کا ٹا "ے عالی شان تحریجوں اور دھواں دھار کانفرنسوں کا حاصل عملاً اتنا کم ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہما را ہرقا کداپنی «محنت کی کمائی "کوموراخ دار تخیبلی ہیں جمع کررہا ہے۔

ن شاه ولی الشد دم بوی (۱۲ ۱۳ سو۱۰ ۱۰) نے احمد شاه ابدالی کے دریور مرشوں برجملہ کرایا۔ سبداحد بر بادی (۱۲ ۱۹ سو۱ ۱۹ ۱۹ ۱۹) نے سکھوں سے جہاد کیا۔ گرعملاً اس کا فائدہ صرف انگریز کو بہنیا۔ سید قطب معری (۱۲ ۱۹ سو۱۹ ۱۳) اور ان کے ساتھیوں نے شاہ فا مدتی کے خلات فرپانیاں دیں۔ گراس کا فائدہ تمام ترفوی افسروں کے حصد میں چلاگیا ۔ پاکستان میں اسلام لبندوں نے جمہورین کے ذریعہ اسلام کا افتدار لانے کے لئے ، سال تک مرفرزش کی۔ گراس کا فائدہ مسئر کھی وادر جزل منیا رائن جیسے وگوں کو ملاس میں جامعہ از مرسے ایک جلوس نکا جس کا ابت البنا مسئر کھی وادر جزل منیا رائن جیسے وگوں کو ملاس میں جامعہ از مرسے ایک جلوس نکا جس کی تیا دیا سیاس میں ما ان در اے فلسطین (اے فلسطین می ما ان زیاد گریا۔ کے نفل میں بیان وال کی آئ ذیاد میں کے نفل من اپنی بدوج ہد کا آغاز کیا۔ تجھیلے مسمسال میں اس مہم ہیں جان ومال کی آئ ذیاد گیں) کے نفروں کے میں جان ومال کی آئ ذیاد گیں۔ ان کے میں میں جان ومال کی آئی ذیاد گیں۔ ساتھ اسرائیل کے فلا من اپنی بدوج ہد کا آغاز کیا۔ تجھیلے مسمسال میں اس میم ہیں جان ومال کی آئی ذیاد گیں۔

قربانیاں دی گئی بیں جزیمین سومیال مسلیمی جنگوں کی مجموعی قربانی سے بھی زیادہ بیں ۔ گرفسسطین کا مسکلہ نہ صرف بہ کیمل نہیں ہوا۔ بلکہ حبال ندہ سم سم ہ امیں متفاء آج اس سے کہیں زیادہ دورجا چکا ہے ۔

۱۹۱۲ میں جین نے ہندستان کی مشرقی سر ودیر جملہ کیا۔ چینی فوجیں آسام کے علاقہ ہیں کھس آئیں۔ اس وقت تیز اور اسام) بیں جو ہندستانی کمشنرتھا وہ اپنا وفر جھو اگر کھاگیا اور اپنے وطن ہیں آکل پنے ہیوی بچوں کے ساتھ مقبم ہو گیا۔ حکومت کو معلوم مہا تواس نے کمشنر کو اس کے گھرسے گرفتار کر لیا۔ اس پر سرکاری ڈیونی جھوڑنے کا مقدمہ جیا یا گیا اور اسس کو سخت سزادی کی بچوں بی رہنا یا اپنے کھرکا اشظام سبنھا لنا عام آدمیوں کے لئے کوئی غلط بات نہیں ۔ گرمشنر کے لئے بھی ہت ناقابل معانی جوم بن گئی کیوں کہ کمشنر کی قبیت «تیز پور" بیس تھی۔ کھرکے اندر نہ تھی۔ اگر وہ اپنے ڈیونی کے مقت م پر جمار مبتا تواس وقت وہ حکومت کا نشتان ہوتا۔ بلکہ وہ حکومت کے لئے عزت کا سوال بن جاتا۔ حکومت اس کو بچا نے بھی میں جمار مبتا تواس وقت دہ حکومت کا نشتان ہوتا۔ بلکہ وہ حکومت کے لئے عزت کا سوال بن جاتا حکومت اس کو بھی ہوگھر دی جہاں اس کور کھا گیا تھا تو حکومت کی نظر میں اس نے اپنی قدمی اور میدان میں وہ کتنی ہی سرگرمیاں دکھا رہا ہو، خواہ وہ فالم بھی جا در مفیدی کام کیوں شکر رہا ہو۔

جماری نجانت اور کامیابی کی واحد صورت به ہے کہ ہم خداکی کتاب کی طرف اوٹیں۔ اگر ہم نے ایسانہ کیا تو اندیشہ ہے کہ ہم بھی اسی طسرح سنت الہی کی زدیں اُ جائیں جس طرح اس سے پہلے بیہوداً گئے۔ اور اس کے بعد نہ دنبایں ہماری کوئی تیمت ہو اور نہ اُ خرت ہیں ۔ دو سرے و دسرے کا موں کو دعوت فرآن اور اجیا دسنت کا نام دینا حرث بمارے درر (بوجہ) ہیں اصافہ کرتا ہے۔ وہ کسی می صال ہیں ہماری نجات کا سبب نہیں ہن سکتا ۔

# عصرى اسلوب ميں اعلىٰ ترين اسلامى كتابول كاتمل سٹ

| Ra. 1.50 | مولانا وجيدالدين خال | از  | دین کیا ہے     |
|----------|----------------------|-----|----------------|
| 12.00    |                      | -   | الاسلام        |
| 2.00     |                      | //  | تجديد دين      |
| 12.00    | 4                    | //  | ظيوراسلام      |
|          |                      | //  | مالات صحابه    |
| 3.00     |                      | -   | زلزلهٔ قیامت   |
|          |                      | "   | تاریخ کاسیق    |
|          | //                   | 11  | تعميرملت       |
| 13.50    |                      | 1 3 | مذمهب اور جديد |
|          | //                   | //  | اسلاميات       |
| -¥       | -                    | 11  | عقليات اسلام   |
|          |                      |     |                |

مامنامہ الوقعال میں اور اصلای مفناین نرتفاون سالانہ کے لیے فرتفاون سالانہ کے لیے فرتفاون سالانہ 24.00

كمتبارساله جمعية بلذنك قاسم جان اسطري وملى ٢

MAKTABA AL-RISALA, JAMIAT BUILDING, QASIMJAN STREET, DELHI 110006

Regd No. D (D) 532 Regd R.N. No 28822/76

August 1978

### Al-Risala Monthly

Jamiat Building, Qasimjan Street, DELHI-110006 (INDIA)

